



الْمَاعَ فَالْحِقَ

نماز میں پڑھے گئے کلمات کا ترجمہ اور تقبیر اور مختلف فیہ مسائل میں مسلک احناف کی ترجیح کے موضوع پر سولہ تقاریر کا مجموعہ ا

والمارون المارون المار

جلد پنجم

بِعَيْنَعُطُ السَّا بِنَالِي الْحِيْنَ عُطَالِسًا بِنَالِي الْحِيْنَ عُطَالِسًا بِنَالِي الْحِيْنَ

ظينها التي المنظمة ال

جمادهقوق بحق مصنف محفوظ جي

نام كتاب خطبات بنديالوي

نام مسنف محد عطا الله بنديالوي

ياشر اشاعت التوحيد والسنه جامعه ضياء العلوم سرگود ها

تعداد باراول 1100

مَّارِيخُ اشَّاعت دَيمبر 2010

<u>ت</u>يت

كېيوژكمپوژنگ نفراللهم (4830826-0303)

### ر. آئينه

|     |                                                           | انتساب          |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| ت   |                                                           | تقذيم           |
| 1   | ابمنیت نماز                                               | پېلى تقري       |
| 35  | سُبْحٰنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَبْدِكَ                       | دوسری تقری      |
| 68  | وَتَبَارَكَ اسْمُكَ                                       | تيسرى تقري      |
| 90  | وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلٰهُ غَيْرُكُ                 | چوتھی تقریہ     |
| 113 | سورة الفاتحه ـ تَعَوْذُ                                   | پانچویں تقریہ   |
| 131 | يَّسْمِيَه                                                | چھٹی تقریہ      |
| 160 | فاتحه خلف امام                                            | ساتویں تقریہ    |
| 182 | عظمت فاتحدوا سائے فاتحہ                                   | آمھویں تقریر    |
| 195 | ٱلْحَمْدُ بِثْهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ                      | نویں تقریہ      |
| 221 | ٱلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ          | دمو یی تقریه    |
| 237 | اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ                 | گيار بوين تقريه |
| 262 | إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ تا وَلَا الضَّآلِينَ | بارہویں تقریبے  |
| 291 | سورة إلا خلاص                                             | تيربو ين تقريه  |
| 307 | رفع يدين سَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَبِدَهُ                     | چود ہو یل تقریر |
| 330 | تَشَهُّدُ                                                 | پندر ہویں تقریر |
| 355 | כתפכופתכש                                                 | سولهوي تقرير    |
|     |                                                           |                 |

# (ند)ب

### إسمراللوالؤخلن الزحياج

ماں تو ہرشخص کی یقیناعظیم ہوتی ہے!

گرمیری مال!اس لحاظ سے انتہائی عظیم اورخوش قسمت تھیں کہ وہ ایک جنیہ عالم وین کی لختی کہ وہ ایک جنیہ عالم وین کی لخت جگر تھیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان کے والدمحترم مولا نا محد ازم درحمۃ الله علیہ حضرت مولا نامحدانو رشاہ تھے۔ حضرت مولا نامحدانو رشاہ تھے۔

میری ماں اس لحاظ سے بھی خوش نصیب تھیں کدان کے تین بھائی باعمل عالم

وين تھے۔

جس گھرانے میں میری مال کی شادی ہوئی وہ ایک معروف علمی گھرانہ تھا۔۔۔۔۔ میری مال کے سسرمولا نافضل کریم محضرت شیخ البند کے شاگر داور بہت بڑے فقیہ عالم مدین تھے۔

میری ماں کوجس شخصیت کی رفیقۂ حیات بننے کا شرف عاصل ہوا، وہ حضرت مدنی اور حضرت مفتی کفایت اللہ یکے شاگر داور مفسر قرآن تھے۔

میری ماں کی کو کھے سے جنم لینے والے پانچوں بیٹے ..... لوگوں کی نگا ہوں میں علماء کے زمرے میں شامل ہیں۔

میری ماں کے تین نواسے اور دو ہوتے ماشاء اللہ زیور دین سے آراستہ ہیں۔ میری ماں اس لحاظ سے مجی خوش نصیب تخیس کہ انبوں نے رئیس المفسرین ،امام الموحدین مولا ناحسین علیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

میری ماں ایک عالم کی میٹی، تین علاء کی بہن، ایک عالم کی بہوہمفسی قرآن کی ر فیقهٔ حیات، یا نچ عالم بیوُں کی ماں ،تین عالم نواسوں کی نانی ،اور دو عالم پوتوں کی دادى . . . كتنى خوش بخت اور خوش نصيب تقيس ميرى مال! اس کی عظمت اور بخت کی بلندی کے سامنے بادشا ہوں کے تخت بھی چیج ہوں گے۔ یفین جانے ،مال کی محبت ہی ہرغرض سے مترا اور بے لوث ہوتی ہے ... ... ماں کی محبت میں کوئی لا نچ اور حرص پوشیدہ نہیں ہوتا۔ ایک فلاسفر کا مقولہ ہے: بھائی قطع تعلق کرسکتا ہے .... بہن رشتہ تو رسکتی ہے دوست بے وفائی کرسکتاہے .... برادری کٹ سکتی ہے کا نئات کی ہرشے فداری پرا تر عتی ہے ..... گرمال کی محبت میں فتورنہیں آسکتا۔ ایک بیٹا سفر کی صعوبتیں طے کر کے گھر پہنچا ..... گھر چینجتے ہی ہر کوئی لائے گئے تخفول پرٹوٹ پڑا.....اورمال؟.....شاعر کہتا ہے:ع لينے لينے تخف مب نے بانٹ لئے تھے حال سفر کا میری مال نے پوچھا تھا خطباتِ بندیالوی کی یانچویں جلد کا انتساب اپنی بیاری اورمحتر مه مال کے نام كرتے ہوئے خوشی اور فخرمحسوں كرريا ہول۔ ہریڑھنے والامیری دعا پرآئین کہددے . . . . . . کداللہ تعالیٰ میری مرحومہ مال کوکروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے ۔ آسمین محدعطاءالله بنديالوي

مهمانومبرواايمه بروزاتوار

### تقترنم

#### بشيرالله الزّخين الرّحينير

خطبات بند یالویٰ کی پانچویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔۔۔۔۔اس سے پہلے خطباتِ بند یالوی کی چارجلدیں اہلِ علم سے خراج تخسین وصول کر پھی ہیں۔ سے پہلے خطباتِ بند یالوی کی تفسیر وتشریح پر مشتمل ۲۵ تقاریر کا مجموعہ ہے جس میں پہلی جلد آیتہ الکری کی تفسیر وتشریح پر مشتمل ۲۵ تقاریر کا مجموعہ ہے جس میں مسئلہ تو حید کے تقریباً آیام پہلوز پر بحث آئے ہیں۔

آپ کے زیرمطالعہ خطبات بندیالوی کی پانچویں جلد نماز میں پڑھے گئے الفاظ اور کلمات کا ترجمہ اور تشریح کے موضوع پر تقاریر کا مجموعہ ہے۔

ال حقیقت سے آپ انکارنہیں کرسکتے کہ ہمارے معاشرے کے اکثر نمازی ..... نماز کا ترجمہ وتغییر نہیں جانتے ..... اس لئے وہ نماز بھی پڑھتے رہے ہیں اور شرکیہ افعال بھی کرتے رہتے ہیں ..... وہ نماز میں ایگائ نعب گرجمی پڑھتے ہیں اور ان کے سرغیر اللہ کے آستانوں پر بھی جھکتے رہتے ہیں ..... وہ نماز میں ایگائی نفعب گرجمی اللہ کے استانوں پر بھی جھکتے رہتے ہیں ..... وہ نماز میں بھی لگاتے رہتے نشتی بھی پڑھتے ہیں اور مدد کے لئے غیر اللہ کو فائیانہ صدائیں بھی لگاتے رہتے ہیں .... بھی بڑھتے ہیں اور مدد کے لئے غیر اللہ کو فائیانہ صدائیں بھی لگاتے رہتے ہیں ... بھی بڑھتے نازاول آ آخر اللہ رہ العزب کی تو حید کا بیان اور اعلان ہے بھی انٹر وغ بھی اللہ کے نام پر ، و تی ہے۔ اور ختم بھی اللہ کے نام پر ، و تی ہے۔ ... بناز شروع بھی اللہ کے نام پر ، و تی ہے۔ اور ختم بھی اللہ کے نام پر ، و تی ہے۔ ...

نماز کا ترجمہ اور آسان تشریح سننے کے لئے لوگ بھی ذہنی طور پرخوشی محسوں کرتے ہیں خطباء اپنے جمعۃ المبارک کے خطبات میں اسے ترتیب واربیان کریں گے تو ان شاء اللہ ان کے مقتدیوں اور سننے والوں کی تعداد مبھی بڑھے گی اور دلچیں بھی پیدا ہوگی۔

میں نے نماز کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے مختلف فیہ مسائل میں مسلک احیاف کی ترجیح کو وزنی دلائل سے ثابت کیا ہے ..... خطباء صفرات اپنے ماحول کو دکھے کر اور مزید کتب کا مطالعہ کر کے اسے بیان کریں گے تو لاز ماسنے والوں کو فائدہ ہوگا میری تبلیغی مصروفیات ... اور روز کے سفر ... اور بھرصحت کی خرابی کے باتھ میں باوجو دسال گذشتہ میں خطبات بندیالوی کی تین جلدیں مرتب ہوکر آپ کے ہاتھ میں بینچ چکی ہیں ... یہ سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور رحمت ہے .... اگر اشاعت التوحید والسنہ سے تعلق رکھنے والے علماء اور مخلص اراکین کی دعا ئیں میرے اشامی حال رہیں تو ان شاء اللہ العزیز خطبات بندیالوی کی چھٹی جلد (سیرت وعظمت سید ناحسین مفتق معاویہ وحس مسید ناحسین کی مقتب معاویہ وحس مسید ناحسین کی مفتق علا کے عنوان سید ناحسین مفتق معاویہ وحس مسید ناحسین کی مفت اللہ کے عنوان کے منوان کی جس کے ہاتھ میں ہوگی۔

خطباتِ بندیالوی کی پانچویں جلد میں جس قدرخو بی اورکوئی وصف ہے تو یہ میر نے اللہ مہر بان کی رحمت اور آپ حضرات کی دعا وّں کی وجہ سے ہے۔

انسان نسیان سے مرکب ہے....خطا کا پتلا ہے.... فلطیوں کا مجسمہ ہے ۔اس جلد میں آپ کو کوئی سقم اور فلطی نظر آئے تو از راہ ہدردی مطلع فرمائیں.... آئندہ ایڈیشن میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اصلاح کردی جائے گ۔

طالب الدعا محدعطاالله بندیالوی صاحب ۲۷ نومبر۲۰۱۰ بروز ہفتہ

مپلی تقریه

## فضيلت وابميّت نماز

الْحَمْدُ يَلْهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَإِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينَ وَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَثْبِينَا وَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَلِهِ وَ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَثْبِينَا وَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَلِهِ وَ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَثْبِينَا وَ الْمُرْسِلِينَ وَعَلَى أَلِهِ وَ الصَّحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَأَمْنَا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ النَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ مِنَ الْكُتْبِ وَ آقِمِ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْمَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا أَوْجِيَ اللّهِ عَلَى الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا أَوْجَى اللّهِ الْمُعْلِقِةَ النَّهِ الْمُعْلِقِةَ النَّهِ الْمُعْلِقِةَ الْمَالُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا أَوْجِيهِ اللّهِ الْمُعْلِقِةَ اللّهِ اللّهِ عَلَى السَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا الصَّلُوةَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الْعَلَيْمِ اللهِ الْمُعْلِقِةِ السَّهِ الْمُعْلِقِةَ الْمَالُولَةِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

جو آلتاب (قرآن )آپ کی طرف الآراگیا ہے آسے پڑھے اور نماز کو قائم رکھے، بیٹک نماز روکن ہے بے حیانی سے اور بری باتوں سے اور اللّٰہ کی یاد (توحید) سب سے بڑی ہے اور اللّٰہ جانا ہے جو کچوتم کرتے ہو۔

صَدُقَ اللَّهُ الْعَلِّي الْعَظِيْمِ

سامعین گرامی امیں چاہتا ہوں کہ جمعة المبارک کے خطبات میں نماز کے اندہ پڑھے گئے کلمات و آیات کا ترجمہ وتفییر . . . . وضاحت کے ساتھ بیان کروں . . . . . . آکہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نماز میں کیا پڑھر ہا ہوں . . . . . میں نماز میں اللہ سے کیا کہ دیاہوں اور اللہ تعالی جواب میں مجھے کیا کہ

میں نے باوضوں .... قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ یا ندھ کر اور دو زانوں بیٹھ کر الله ہے کیا کیا وعدے کیے ہیں؟ اور کیا کیا عہدو پیان باندھے ہیں؟ میں نے نماز میں بار باراللہ رت الغرت سے کیا عہد کیا ہے اور مسجد سے باہرآ کر . . . . . اورنماز سے فارغ ہوکرمیرا کر دار ، میراعمل اورمیرافعل کیاہے؟ آج جارا برابلم اور جارا مسئله بدب ككلمه يرصف والول كى أكثريت نماز يرمحتى بی نہیں .... انہیں نماز کی فضیلت واہمیت اور فرضیت کا احساس تک نہیں ہے...وہ یا پنج وقت اللہ کے منادی (مؤذن) کی آواز تحیّ عَلَى الصّلوة (آؤ نماز کی طرف) سنتے ہیں گرنس سے مسنہیں ہوتے .....ان کے کان پر جوں تک نہیں ریکتی ....ان کے قدم مجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں اٹھتے۔ دنیا کے مال واسباب نے .... جارت وسودا گری نے .... ونیاوی کا موں کی مصروفیات نے لوگوں کونماز سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے.... مچر جولوگ نمازیر هے ہیں ....ان کی نماز میں خشوع وخصوع نہیں ہوتا ..... کیسوئی اور تو جنہیں ہوتی . . . . . . نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھنے کے . بحائے د نیا کے کا موں کی طرف اور دنیا کے دھندوں کی طرف ہو تاہے۔ مچرسب سے بڑا مسئلداور پراہلم یہ ہے کہ جولوگ نماز کے یابند ہیں . . . . . اور نماز کی ہمتیت وفرضتیت کو سمجھتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کونماز میں بڑھے گئے كلمات اورالفاظ كے ترجے اور مفہوم كا قطعاً علمٰ ہيں ہو ما۔ وہ طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ دہرا دیتے ہیں . . . . . بلا سمجھے نماز کے

الفاظ وکلمات پڑھتے رہتے ہیں۔

مبرا دعوی میں دعوے سے کہتا ہوں اور یقیناً آپ میرے اس دعوے کی مائید كريں گے كہ ہمارے ملك ميں نماز يڑھنے والوں ميں اٹھانوے فيصدلوگوں كوكوئى علم

نہیں ہو آگہ ہم نے نماز میں جو کلمات ادا کیے بیل . . . . . جوالفاظ زبان سے نکالے بیل ان کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے؟ . . . . . . شاید دو فیصد لوگ ایسے ہوں جو نماز میں پڑھے گئے کلمات کا ترجمہ اور مفہوم جانتے اور بچھتے ہوں۔

میرا دوسمرا دعوی اور میراده سراده مرادع کی بید به اور آپ میں سے ذی ہون اور عقل مندا فراد میر سے ان گوری سے انقاق کریں گے۔۔۔۔۔ کداگر کوئی شخص نماز میں پڑھے گئے کلمات کو تجھ کر پڑھ لے۔۔۔۔ ان کلمات کا ترجمہاور مفہوم سمجھ سے میں پڑھے گئے کلمات کو تجھ کر بڑھ سے کیا گیا وعد سے کیا گیا وعد سے کیا گیا وعد سے کیا گیا وعد سے کیا ہیا وعد سے کیا گیا وعد سے کیا گیا وعد سے کیا گیا وعد سے گئے ہیں۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں پڑھے اور تیم رشرک اللہ سے کا بیاری نہیں رہ سے ان بھی پڑھے اور نیز ر اللہ کے لیے کر لے۔۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں پڑھے اور نیز ر اللہ کے اور میں نماز میں پڑھے اور نیز ر اللہ کے ایم کی دے۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑھی کر سے اور میں نماز میں کی دے۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑھی کر سے اور میں میں غیر اللہ کو عدہ بھی کر سے اور میں میں خیر اللہ کو عدہ بھی کر سے اور میں میں خیر اللہ کے غیر اللہ سے مانگے۔۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑتا گئی نئستی بھی کی وعدہ بھی کر سے اور میں میں خیر اللہ سے مانگے۔۔۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑتا گئی نئستی بھی کی کا وعدہ بھی کر سے اور میں بڑتا گئی اللہ سے مانگے۔۔۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑتا گئی نئستی بھی کی کے اور میں ایک شخص نماز میں بڑتا گئی نئستی بھی کر سے اور میں میں بڑتا گئی نئستی بھی کر سے اور میں بڑتا گئی نئستی بھی کر سے اور میں بڑتا گئی نئستی بھی کر سے اور میں بڑتا گئی ہوں کیا گئی سے مانگے۔۔۔۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑتا گئی ہے۔۔۔۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑتا گئی نئستی بھی کی سے اور میں ہوں گئی ہوں کیا گئی ہوں کیا گئی ہے۔۔۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑتا گئی ہوں کیا گئی ہے۔۔۔۔۔۔۔ ایک شخص نماز میں بڑتا گئی ہوں کیا گئی ہوں کیا گئی ہوں کر ان کر ان کر کر سے ان کر کئی کر کئی ہوں کئی ہوں

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس بیجارے نے طوسطے کی طرح رقی رقائی نماز پڑھ لی ہے۔۔۔ اوراسے پڑھے گئے الفاظ کامعنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے۔
اس خرابی کی بٹا پر .... فیرخواہی کے جذبے سے میں چاہتا ہوں کہ جمعة المبارک کے خطبات میں .... میں نماز میں پڑھے گئے کلمات اور الفاظ کا ترجمہ اور المبارک کے خطبات میں .... میں نماز میں پڑھے گئے کلمات اور الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر .... اور مفہوم بیان کروں .... تاکہ سننے والے حضرات نماز کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں .... اس طرح نماز پڑھتے ہوئے انہیں لطف بھی آئے گا اور ان شا اللہ عقیدے کی جھی اصلاح ہوجائے گی۔

فضيلت الهميت نماز مي چاهنا هول كدنماز كا زجمه اور مفهوم بيان

کرنے سے پہلے نمازی فضیلت ..... نمازی فرضیت اور نمازی اہمنیت پر کچھ روشی ڈالوں آگہ جو بدنصیب حضرات نمازنہیں پڑھتے یاادائیگی میں سستی اور غفلت کرتے ہیں ... وہ نمازی بن جا نہیں اور سستی اور غفلت کی اس چا در کو آتار ہیں ہیں۔
کرتے ہیں ... وہ نمازی بن جا نہیں اور سستی اور غفلت کی اس چا در کو آتار ہیں ہیں۔
نماز مہلی سٹر لیعتوں میں مجھی آپ جائے ہیں کہ دین اسلام کے پانچ ستونوں میں نماز دوسرا اہم ستون ہے ۔... پانچ ارکان اسلام میں سے کلمہ کے بعد دوسرا رکن نماز دوسرا اہم ستون ہے ۔... پانچ ارکان اسلام میں سے کلمہ کے بعد

نماز ہر عاقل بالغ شخص پر فرض ہے، جوکل پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جمیب بات اور لطف کی بات ہے کہ نماز کی فرضیت صرف اُمنت محمد ہے کے نماز کی فرضیت صرف اُمنت محمد ہے کے نماز کی فرضیت صرف اُمنت محمد ہے کے دسول لیے نہیں ہے بلکہ پہلی شریعتوں میں تقریباً ہرائنت پر ..... اور اس امنت کے دسول پر کسی نہ کسی صورت ، بریئت اور نوعتیت سے نماز فرض رہی ہے اور اس وقت کے مسلمان فراز والے فریضہ کوادا کرتے رہے ہیں۔

خصوصاً ملت إبراجيم مين ابطور خاص ملت ابراجيم مين اور دين حنيف مين نماز والافرض نما إلى اورمتاز ربائه -

کیا آپنہیں جانتے کہ جد الا نبیاہ حضرت سیّد گا براہیم علیہ السلام جب اللّه کا حکم پاکر اپنے اکلوتے اور شیر خوار لخت جگر اساعیل کو .....اور اپنی زوجہ محتر مد حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو بے آب و گیاہ .....سنسان جنگل میں .....(جہاں نہ کوئی آبادی تھی ....نہ پانی ....نہ بہزہ ،نہ کوئی درخت ....نہ مکان ، نہ جھونیز می ....نہ پانی مونس اور نہ کوئی خمگسارتھا) جھوڑ کر جارہے تھے ....تو انہوں نے اللّٰہ رب الغرت کے در ہار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے :

دَبَّنَا إِنِّي أَمُّكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ

الْمُحَرَّمَ دَبَّنَا لِيَقِيْمُوا الصَّلْوةِ (ابرائيم: ٣٤)

اے ہمارے پالنہار مولا! میں اپنی پھے اولا دکو ایک بے آب و گیاہ میدان میں تیرے مقدی گھر کے قریب چھوڑ کر جارہا ہول . . . . . . أنہیں يہاں بسارہا ہوں ، آ كہ وہ نما ژكو قائم رکھیں ۔ وہ نما ژكو قائم رکھیں ۔

(سامعین گرامی قدر! یہاں ایک لمحہ کے لیے تضبر بے اور سید ماغلیل اللہ علیہ السلام کی دُعاکے الفاظ پرغور فرمائیے۔

بدا آب وگیاہ جنگل میں .... جہاں نہ آبادی، نہ سنرہ، نہ پانی .... اپنی بیوی صنعب از ک کواور شیرخوار بیچ کوچھوڑ کر آرہے ہیں .... گران کی روزی اور کھانے پینے کے لیے بھلوں کی درخواست بعد میں کی .... اور آہیں نمازی بنانے کی دُعا پہلے کی .... وران کے دل میں کی دُعا پہلے کی .... وران کے دل میں اولا دے لیے دنیا اور دنیا کے مال اور دوزی کی ایمنیت ٹانوی ورجہ دکھتی ہے، کیکن دین اولا دے کام بہلا درجہ رکھتے ہیں)

حضرت ابراجیم خلیل الله علیه السلام کی اس ؤ عاکوتر آن نے جہاں وُکر فرمایا... اس جگه پرالله تعالیٰ نے ان کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا:

رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي دَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ (ابراهيم:٠٠)

اسے میرے پالنہار! مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دیے اور میری اولا دہیں سے بھی (ایسے لوگ بنا دیے جونماز کو قائم رکھیں )ا بے میرے رب اور میری دعا کو قبول فرما۔

ال سے معلوم ہوا کہ صربت ابراہیم علیہ انسلام کی شریعت میں نمازان پر فرض تھی۔ حضر ست اسماعیل علیہ السلام اور نماز صفرت ابراہیم علیہ السلام کے فرز ندار جمند سیدیا اساعیل علیہ انسلام جن کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ انسلام نے دعا کی تھی کہ آئیں اللہ علیہ انسلام نے دعا کی تھی کہ آئیں نماز قائم کرنے والا بنادے۔۔۔۔ ان کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد ہو آئے:

وَكَانَ يَا مُو الْفَلِهِ بِالصَّلُوةِ (مربعه: ٥٥) سيدنا اساعيل النِ الله وعيال كونماز يرجع كالحم ديت تھے۔

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیج حضرت نوط علیہ السلام .....

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ..... اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اوران کی ڈریست میں آنے والے انجابیاء کرام کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے:

وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامِ الصَّلُوةِ (انبياء r) اوربم في النياء المن الخير المنازكوقام ركت الد

حضرت شعیب علیه السلام اورنماز آن مجیدنے بی جگہوں پرایک

برگزیدہ نبی اور رسول کا تذکرہ کیا ہے ..... صفرت شعیب علیہ السلام ..... وہ اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت و پستش سے روکتے ہیں ..... قوم کوشرک سے بہتے کی اور کم تو لئے سے رکنے کی تلقین کرتے ہیں ..... تو قوم ان کی تبلیغ اور پیغام تو حید کے اور کم تو اب میں کہتی ہے:

أَصَلُوتُكَ تَأَمَّرُكَ أَنْ نَتْتُرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبِكَاءُنَا (هود ۸۷) كيا تيرى نماز تجيم يه سكهاتي ہے كه بم ان كى عبادت و پاركر ما چھوڑ ديں جن كى عبادت ہمارے باپ دادا كيا كرتے تھے۔

سامعین گرامی قدر! حضرت شعیب علیه السلام کی قوم کے جواب پرغور فرمائیے ۔ .... پنجمبر کو طعنہ دے دہے ہیں کہ بڑی کمبی کمبی نمازیں پڑھتا ہے .... تجھے

تیری نمازیمی سبق دیت ہے کہ ہم آباء واجداد کے دین کوچھوڑ دیں؟

اک سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ،ایک یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی اور حضرت شعیب نماز پڑھا کرتے تھے . . . . . . اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ مشرکین کا اپنے دین پرڈٹ جا نا اور اڑ جا نا کسی مضبوط دلیل کی بنا پڑہیں ہوتا بکلہ صرف آباء واجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حضرت لقمان اورنماز از آن مجد نے صرت اقدان علیہ السلام کی اُن مبق آموز نفیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بینے کو کیں تھیں ..... بکہ جس سورت میں ان نفیحتوں کا ذکر میا ہے جو انہوں نے اپنے مینے کو کیں تھیں .... بکہ جس سورت میں ان نفیحتوں کا ذکر ہے اس سورت کو صرت اقدان علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام سورۃ لقمان تجویز کیا گیا۔

مهل فيبحت كرتے ہوئے فرمایا: میرے بیٹے!

لَا تُشْدِكَ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (لقبان: ١٣) الله كما تُعَمِّلُهُ مِن الله الشَّرْكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (بحارى بِالسّاني بِ) الله كما تحكى كوشريك فراب الشاني ب

میرے بیٹے! باتی گاہ صرف ظلم ہیں .... قبل ، ڈاکرزنی، چوری چکاری، زیا، کذب بیانی، بہتان ترازی، فیبت، چغل خوری، کنتروغرور، سودخوری ملاوٹ اور کم تولنا، وعدہ خلائی اور عہد شکنی .... بیٹا یہ سب ظلم ہیں ... گرشرک ، بیصرف ظلم ہیں ہے بککہ ظلم شخص ہے۔ ... شرک ایمان کے لیے سرطان ہے۔ ہے بککہ ظلم شخص ہے۔ ... شرک ایمان کے لیے سرطان ہے۔ عقیدے کرتے عقیدے کی اصلاح کے بعد صفرت لقمان علیہ السلام نے دوسری تھیجت کرتے

ہوئے فرمایا:

يًا بُنَيَّ أَقِيرِ الصَّلُوةِ ( لقهان ١٤) اے میرے بیٹے نماز کوقائم رکھ۔ حضرت موسی علیہ السالم اور نماز ابنا میں آنے والے انبیاء کرام طلیم السلام میں حضرت سندنا موسی علیہ السلام کا اسم گرای بہت نمایاں اور ممتاز ہے ۔ . . . . وہ صاحب کتاب نبی اور صاحب شریعت رسول ہیں . . . . . وہ کلیم اللہ کے منصب پرفائز ہیں . . . . وہ کو وطور پر ہیں اور انہیں نبوت ورسالت سے سرفراز کیا جا کے منصب پرفائز ہیں . . . . وہ کو وطور پر ہیں اور انہیں نبوت ورسالت سے سرفراز کیا جا رہا ہے ۔ . . . . میں نے آپ کو چنا اور رہا ہے ۔ . . . . میں نے آپ کو چنا اور بہت کیا (نبوت ورسالت کے لیے اور شرف کلام کے لیے ) جو تھم آپ کو طے است خور پہند کیا (نبوت ورسالت کے لیے اور شرف کلام کے لیے ) جو تھم آپ کو طے است خور سے سنو . . . . بھر پہلا تھم اور پہلی وی اُتری :

إِنَّنِيْ آنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَا عُبُدِيْ ( طَهُ:١٣ )

ہے شک میں اللہ ہوں میرے سواعبادت کے لائق کوئی نہیں لہذا میری عمادت کر۔

عقید ہے کی اصلاح کے بعد اور مسکہ تو حید کی وجی کے بعد دوسراتھم ملا:

وَأَقِيمِ الصَّلْوةَ لِذِكْرِي (طُهُ ١٣)

اورنماز کوقائم رکھ میری یاد کے لیے۔

يهال بتلايا كهنماز سے مقصود الله كى ياد ہے . . . . . گويانماز سے غافل ہو ما اللہ

کی یاد سے خافل ہو اہے۔

قرآنِ مجیدنے ایک عہد کا ذکر کیا ہے جواللہ د بُالعزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا.....اوراس عہد پڑمل درآ مد کروانے کے لیے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور کہا تھا کداگرتم میری باتوں کو مان لوتو میری حمایت ونصرت تمہارے ساتھ ہوگی .....ان میں پہلا عہداور پہلا وعدہ کیا تھا؟

قَالَ اللهُ إِنِي مَعَكُمْ لَمِنْ أَقَهُتُمُ الصَّلُوةَ (مَاتِّدُهُ 17) الله في فرمايا (ك بن اسرائل) مِن تهار ما تصبول أكرتم قاتم ركھو كے نما زكو۔ حضرت رکر یا علیم السالم اور نماز صنرت رکر یا علیه السلام نے بڑھا ہے کی حالت میں ..... جب ان کی ہذیاں روئی کی طرح زم ہو گئی تھیں .... ان کے سرکے بال سفیر ہو گئے تھے .... جسمانی قوتیں مفقود اور پرنی طاقتیں معدوم ہو گئی تھیں .... انہوں نے ایسی حالت میں پوری امید بکلہ ، یقین کے ساتھ بیٹے کی درخواست کی ....

رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ لَّدُنْكَ دُرِيَّةٍ طَيِّبَةٍ .....

ميرك بالنهارمولا مجهي بإكيزه اولا وعطافرما

(معلوم ہوااولا دیے خزانے کسی نبی اور ولی کے پاس نہیں صرف اور صرف اللہ کے پاس نہیں صرف اور صرف اللہ کے پاس نہیں صرف اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولا دیلینے کے لیبے دروازہ بھی اللہ رب العزب کا کھنگھٹا تا جا جیے )

الله نے مضرت زکر یا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا.... اور جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو ان کی کیفتیت کیاتھی؟ قرآن نے اس کو ذکر فرمایا:

فَنَادَ ثُنَةُ مَلَيْكَةً وَ هُو قَايِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْوَابِ (العوان: ٢٩) عيرز كريا كوفر شتول في آواز دى جبوه جرك اندرنماز من كفر مستص

حضرت عيسى عليالسلام اورنماز بناسرائيل من تشريف لان وال

انبیا، کرام میں سب سے آخر میں جلوہ افروز ہونے والے پنجبر کا نام سیر ناعیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے ..... اللہ رہ بالعزت نے انہیں مال کی گود میں بولنے کے شرف سے نواز اللہ میں انہوں نے مال کی گود میں کلام کرتے ہوئے کہا:

> وَ أَوْصَائِيْ بِمَا لَصَّلُوةِ ( مربع ١٠ ٢) اللهربُ العزت في مجعن الكافحم وياب-

سامعین گرامی قدرایه جینا انبیا، کرام کا تذکرہ میں نے آپ کے سائنہ کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان اور قرآن مجید کی مختلف آیوں کے حوالے میں نے چیش کیے جیل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان سے یہ بات اور یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ شریعت محمدیہ سے پہلی شریعتوں میں بھی نماز کی فرضیت موجود تھی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تقریباً تمام انبیا و کرام خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنی انہا متوں کو بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنی این امتوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔

نماز اور عیسائیت و بهودیت امام الانبیا عظم کرمارک زمانے میں یبود ونصاری بھی نمازیر حا کرتے تھے ( چاہے اس کی صورت، ہیئت اور شکل کوئی ی ہو) نبی اکرم ﷺ کے کھارشادات سے ان کی نماز وں کا ثبوت اور تذکرہ ملتا ہے۔ كنزالتهال صفحة عجلد جهارم پرايك مديث ہے، جس كامفهوم بيہ: لوگو! جب نماز پرهوتو تهبند با نده لیا کرویا جادر اوژ ه لیا کرو، یهود یول کی طرح ننظے بدن نمازنہ پڑھا کرو۔ اورای کتر العمال کے صفحہ ۱۱ پرایک حدیث درج ہے، جس کامفہوم بیہے: تم نماز میں یبودیوں کی طرح مت جھومو! اوركتز العمال معنيه ٨ جلد چهارم پرايك صديث ٢٠٠٠ حل كامفهوم بيب: میری است میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہے گا جب تک میری امت کے لوگ بہود یوں کی تقلیداور پیروی میں . . . . . مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا . . . . . اور ضبح کی نماز میں عیسائیوں کی تقلیداور پیروی

میں . . . . . ستاروں کے ڈو سبنے کا انتظار نہ کریں گے۔ امام الا نبیاءﷺ کے ان ارشادات گرامی سے داضح ہوا اور معلوم ہوا کہ عرب میں رہنے والے یہودی اور عیسائی ان میں سے بھی چندلوگ ایسے تھے جونماز ادا کر تے تھے۔ اُمنتِ محدید اور نماز انت محدید پرسی سابقدامتوں کی طرح کلمہ اسلام کے بعداعال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔

اسی طرح امام الا نبیاء ﷺ نے مسلسل بارہ سال کما کرنمہ میں عقبیرہ تو حید کے مضبوط بنانے پر محنت فرمائی . . . . . عقلی اور نقلی دلائل سے اللّٰہ کی الوہ نبیت اور معبود نبت کوواضح کیا . . . . . . مثالوں سے اللّٰہ کی الوہ نبیت و معبود نبت سمجھانے معبود نبت کوواضح کیا . . . . . مثلل بارہ سال لوگوں کو شرک سے بچانے اور شرک کی حقیقت کی کوشش کی ۔ . . مبلسل بارہ سال لوگوں کو شرک سے بچانے اور شرک کی حقیقت معبولانے پرزوودیا۔

نبؤت کے بارہویں سال اٹھال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی .....اور سپر قرآنِ مجید کی مختلف سورتوں میں بار بار آکید کے ساتھ مسلمانوں کونماز کی ادائیگی کا حکم اور ترغیب دی گئی۔

عقیدے کے بعد نماز کی فرضیت ..... ذرا ذہن میں رہے .... امام الانہیا ﷺ کے ہاں جب بھی کوئی سائل ایمان واسلام کی حقیقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیاتر آپ نے کلمہ اسلام کی تلقین کے بعد نماز کی فرضیت کا ذکر فرمایا ، پوچھنے کے لیے آیاتر آپ نے کلمہ اسلام کی حقیقت جھنے کے لیے آیاتو آپ نے اسے اسی طرح کوئی باہر سے وفد اسلام کی حقیقت جھنے کے لیے آیاتو آپ نے اسے کلمہ تو حید کے بعد نماز کی تعلیم و ترغیب وی ۔اس بات پر ،اور اس حقیقت پر ،اور اس

عنوان يرصرف ايك حديث ماعت فرمائي -

امام الانبياء عَلَيْنِ كامشهور ومعروف ارشادِ كرامي ہے:

بُنِّيَّ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَقَامِ الصَّلُوةِ وَ اِيْتَآءِ الرَّكُوةِ وَ

(بخاري الحج وصوم رمضان

اسلام کی بنیاد یا نج چیزول پررکھی گئی ہے۔سب سے پہلے اس بات کی گواہی وینا كه الله كے سوال لله اور معبود كوتى نہيں اور محد ﷺ اس كے بندے اور دسول ہيں . . . كلمه اسلام کی شہادت کے بعد دوسری چیز نماز کو قائم رکھنا... تیسری چیز ز کوہ کی ا دائیگی . . . . چوتھی چیز جج بہت اللہ اور یا نچویں چیز رمضان کے روز سے رکھنا۔

ال ارشاد نبوی سے بد بات اور بیر حقیقت دن کے اجائے کی طرح روش اورواضح ہوگئ کدایمان کے بعددوسرے تمبر پرسب سے اہم اورسب سے ضروری چیزنماز ہے۔ سب سے بہلی ٹوچھ نماز کے بارے میں اور یا بات بھی بڑی

عجیب ہے کہ جس طرح ایمان کے بعد تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی .... ای طرح قیامت کے دن اعمال کے بارے میں سب سے پہلے یو چھ مجى نمازك بارك ميں ہوگى ..... امام الانبياء ﷺ نے فرمايا:

أَوَّلَ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلُوةُ ( ) قیامت کے دن (اعمال میں) بندے سے سب سے پہلے صاب نماز کے مارے میں ہوگا۔

صاحب "مام حق" نے فاری میں اس مدیث کا کتنا خوبصورت ترجمہ فرمایا ہے۔ ع و و و محشر که جال گداز بو د ا و لیں پُرکسشِ نما زیو د

قیامت کے دن جب جان مصیبت میں گرفتار ہوگی . . . . . اعمال میں سب سے پہلے یو جیونماز کی ہوگی۔

> ٱلصَّلُوةُ مِعْرَاجُ الْمُوَّمِنِيْنَ نمازمومن كى معران ہے۔

نماز کسی صورت مین معاف نہیں اہر کلہ پڑھنے والا ..... کوئی چھوٹا ہو یا بڑا .... نیک ہو یا بد، چھوٹا ہو یا بڑا .... نیک ہو یا بد، وہ جا نتا ہے ککہ یقین رکھتا ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے ... اور باتی فرائض کی طرح اس فرض میں کوئی چھوٹ اور کوئی رخصت نہیں۔

ذراغور سیجے زکوۃ مجی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے ..... فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ ایک فریضہ ہے۔ ایک فریضہ ہے ایک فریضہ ہے۔ .... گرز کوۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، صرف اس شخص پر فرض ہے۔ ہے جوصاحب نصاب ہو ( بیعنی ہے کہ تو الدسونا یا ۵۲ تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا سامان سیجارت رکھتا ہو) اور پھر سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے ..... جو مسلمان میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے ..... جو مسلمان

صاحب نصاب ہیں اس براللہ رب العزت نے زکوۃ کوۃ کوہ فران ہیں فرمایا۔

ای طرح رمضان البارک کے روزے بھی فرش ہیں ..... گر بیار شخص اور مسافر آدمی کورخصت عطا کر دی گئی کدا گر روزہ رکھنے سے دقت اور تکلیف ہوتی ہوتو وقتی طور پراسے چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے ..... مَنْ گَانَ مِنْگُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامِ الْحَوَ السَ بِرولِيل ہے۔

شخ فانی یا ایسا بیار جس کاصحت مند نبوانمکن نہیں . . . اس پر روز ہے معاف کر سیال

دیے گئے ... ہرروز بے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور قدیدیں۔

ای طرح بیت الله کا ج ہے ..... وہ برمسلمان پر فرض نہیں، بلکه صرف اس مسلمان پر فرض ہے جواتنی دولت اور رقم کا مالک ہو کہ مکہ گرترہ بڑتے سکتا ہواور جتنے ون جے کے سفر میں صرف ہول گے اشنے دنوں کا خرچہ گھر والوں کے لیے رکھتا ہو..... اور ج بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔

گران تمام ارکان اوران تمام فرائض کے برتکس نماز اسلام کا ایسارکن اوراییا فریضہ ہے جو ہرمسلمان پر بلوغ سے لے کر دوح کے نگلنے تک ... جب تک ہوش و حواس برقرار دبیل فرض ہے (صرف ال مورت کونماز معاف کی گئی جوایا م جیش میں ہو) کو آن برقرار دبیل فرض ہے (صرف ال مورت کونماز معاف کی گئی جوایا م جیش میں ہو) کو آن بیمار ہو یا مسافر برکسی حالت میں مبھی رخصت نہیں .... اگر کھڑ ہے ہوئے پر قدرت نہیں رکھا تو بیٹھ کر پڑھ (لیکن پڑھ صفرور) اگر دکوع اور بجود کرنے پر قادر نہیں تو اشاروں تو لیٹ کر پڑھے (لیکن پڑھے ضرور) اگر دکوع اور بجود کرنے پر قادر نہیں تو اشاروں سے پڑھ لے (لیکن پڑھے ضرور)

میدان جنگ میں کفار سے لڑائی ہوری ہے . . . عین لڑائی میں نماز کا وقت آجا آ ہے (لیکن مچر بھی نماز معاف نہیں) تو محم ہے کہ مجابدین کی ایک جماعت کفار کے لشکر کے سامنے کھڑی رہے ، اور دوسری جماعت اللہ کے حضور سربیج دہوجائے۔

اورا کراز انی تعمسان کی ہو جائے کہ ایک جماعت علیحدہ ہوکرنماز ادائیں کر علی تو پھراک مجبوری میں نماز معاف نہیں ہوتی بلکہ حکم ہوا کہ سواری پر بیٹے جیٹے نمازادا کرے۔۔۔اورا گرسواری کا منہ قبلہ کی طرف رکھنامشکل ہوتو سواری کا منہ جس طرف ہو بات اى طرف مندكر كفارير هالى .... أَيْنَهَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ترک نماز کفر اسامعین گرامی! اسلام کے جتنے ارکان ہیں..... اور دین کے جتنے احکام میں ان میں سے کسی کے ترک کرنے اور چھوڑنے پر کفر کا فتوی استعمال نہیں کیا گیا ..... گرنماز کے زک پراتنی شدید وعید سنائی گئی : بَيْنَ الرَّجْلِ وَ بَيْنَ الْكُفُر تَرِّكُ الصَّلُوةِ (ملم مَثْرَة من ١٨٥) بندے کواور کفر کوملانے والی چیز نماز کا چھوڑ ٹاہے۔ ایک دوسرے موقع پرآپ نے فرمایا: مَنْ تُوكَ ٱلصَّلْوةَ مُتَّعَمَّدًا فَقَدُ كَفَرَ ( جس شخص نے جان بوجھ کرنماز چھوڑی وہ کفر کے قریب پینچ گیا۔ برى بخت وعيد ہے ... كچەمفسرين اور بعض ائمہ اسے اپنے ظاہرير ركھتے ہيں ، ان کا خیال بیہے کہ بلاعذر... جان ہو جھ کرنماز کو ترک کرنے والا کا فرہو جا تاہے۔ مگر کچھ علماء کرام اور ائمہ جمتندین اس حدیث کامفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یبال ترک سے مرادا نکار ہے . . . . . چتخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کا فر ہو جلئے گا ..... یا اس حدیث کامفہوم بہ ہے کہ جشخص نے جان ہو جھ کرنماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب کیج گیا۔ بے نماز جنت سے محروم آرآن مجد نے ایک مقام پر جنتوں اور دوز خیول کے درمیان ہونے والی گفتگوا درسوال و جواب کا تذکر و فرمایا ہے۔ اہل جنت .... جنت میں پانتی جا تمیں گے .... اور جہنمی جہنم کے حوالے

ہو جا نیں گے .... مناتی جہنیوں سے سوال پوچیں نے .... منا سلکگ فر فی سَقَرِ ... تم دوز خیں کس وجہ سے داخل ہوئے؟ ... کیا فر دہم تم پر عالمہ ہوئی؟ ... کیا جرم تم پر لاگو ہوا؟ ... فَالْوْا ... جَہنی جواب میں کہیں گے ... وراجہنمیوں کا جواب سنے گا

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (مدُ: ٣٣) بم نمازك يابند بي تحد نمازين سنتي ... نمازكي عدم ادايكي جنم مين دا خلے كاسب بن كل ـ

بے نماز کا انجامی امام الانبیاء ﷺ کا ایک ارشاد گرامی بیش کر تا ہوں۔ اسے ذراغور سے سنے اور دیکھیے کہ آب نے ساختان شخص کے لیے کتنی بخت وعید فرمانی:

روہ جورت سے بردرویہ یہ پ سے سبطار سے سے کا سے ویدروں ایک اور بن جوشن نماز کا اجتمام کر ہا ہے تو نماز ایک خص کے لیے قیامت کے دن ایک اور نماز جائے گی ۔ . . . . . وقت صاب اس شخص کے لیے حجت اور دلیل بن جائے گی اور نماز اس شخص کی نجات کا سبب بن جائے گی ۔

ادر جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کر آلکھ یکٹن لگه نُور وکلا بوهان و کو لا نِجَاةً .....ال شخص کے لیے نہ قیامت کے دان روشنی ہوگی اور نہ اس کے پاس کوئی جمت اور دلیل ہوگی اور نہ نجات کا کوئی فر ربعہ اور سبب ہوگا۔

وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ أَبَيِّ بِنُ خَلْفٍ (مَثَنُونَ ١٠)

اور نماز کے چیوڑنے والے کا حشر قیامت کے دن فرعون ، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا (استغفر اللہ)

ڈرنے کی بات ہے۔۔۔۔ مقام خوف ہے۔ ترکی نماز اتنا شدید گناہ!۔۔ اور اتنی شدید سزا کہ صرف دوزخ میں داخل نہیں ہوگا بککہ فرعون اور ہلمان کے ساتھ اس بد نصیب کا حشر ہوگا! امام الانبياء عَلَيْ إِلَى الْمَعْمِ اللهُ الله

آپ نے انتقال سے پہلے جود صنیت فرمائی وہ بھی نماز اور حقوق العباد سے متعلق تھی .... فرمایا الصّلوة الصّلوة وَمّا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ .... فرمایا الصّلوة الصّلوة وَمّا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ .... آپ نے عالم بقا کی لوگو! نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا .... آپ نے عالم بقا کی طرف جانے سے پہلے .... انتہائی اہم اور جامع نفیحت فرمائی .... الصّلوة نماز کی یابندی کی ایعیٰ حقوق اللّه کی اوائیگی .... اور وَمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ مَانُونَ یَابِنُونَ کَا اللّه کی اوائیگی .... اور وَمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ مَانُونَ یَابِنُونَ کَا اللّه کی اوائیگی .... اور وَمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ مَانُونَ یَابِنُونَ کَانُونَ العَادِیُ اللّه کی اوائیگی .... اور وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مَانُحُونَ اللّه کی اوائیگی .... اور وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مَانُونَ یَابِنُونَ یَابِنُونَ یَابِنُونَ یَابُونُ کَانُونَ العَادِیُ اللّه کی اوائیگی .... اور وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مَانِیْکُمْ اللّه کی اوائیگی .... اور وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مَانُونَ یَابُونُ کُونُ اللّه کی اوائیگی اللّه کی اوائیگی اللّه کی اوائیگی .... اور وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مَانُونَ کُونُ اللّه کی اوائیگی اللّه کی اوائیگی .... انتهائی کُمُونُ اللّه کی اوائیگی .... انتهائی کُمُونُ کُمُونُ کُمُونُ کُونُ اللّه کی اوائیگی اللّه کی اوائیگی اللّه کی اوائیگی اللّه کی اوائیگی کی اللّه کی اللّه کی اللّه کی اللّه کی اوائیگی کی دو اللّه کی اللّه کی اوائیگی کی دو اللّه کی دو اللّه کی اللّه کی دو کی دو

نماز کی فضیلت سامعین گرامی! اب تک میں نے جو کچھ بیان کیا دہ نماز کی اہمنیت کے بارے میں تھا.....
اہمنیت کے بارے اور نماز کی عدم ادا لیگ پر سزا اور وعید کے بارے میں تھا.....
آئیے! اب کچھ بیان نماز کی فضیلت کے بارے میں ہوجائے...

نماز گنا بول كا كفاره مشهور صابی حضرت ابوذر رضی الله عندراوی بین كه

اَنَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ النَّبِيُّ خَوَجَ فِي الشِّتَآءِ وَالْوَدُقُ يَنَهَا فَتَ...
امام الا نبياء عَلَيْنَ فَرَال كَي موتم ميں .... پت جعر كے موسم ميں باہرتشریف لائے .... موسم ایسا تھا كه درختول كے پتے كثرت كے ساتھ كر رہے تھے۔ آپ لائے .... موسم ایسا تھا كه درختول كے پتے كثرت كے ساتھ كر رہے تھے۔ آپ نے د يكھا ہوگا كہ سردى كے موسم ميں درختول سے پتے كس كثرت سے كرتے ہيں ...

بعض درختول پرتوایک پی*ته بھی ب*اقی نہیں رہتا۔ محص

ابودَرُ كِهِتْ إِلَى:

فَأَخَذَ يِفُصُنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرْقُ يَتَهَافَتُ ..... (مسنداحمده مشكوة ص:۸۵)

آپ نے درخت کی ایک ٹبنی کو پکڑ کر ہلایا، اُس درخت کے پنتے اور زیادہ کٹرت کے ساتھ گرنے گئے...

مجرامام الانبياء ﷺ فرمايا: ابُوذر!

إِنَّ الْعَبْدُ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ يُرِيْدُ وَجَهَ اللهُ فَنَهُ اللهُ وَجَهَ اللهُ فَنَهَا الْوَرْقُ عَنْ هٰذِهِ فَنَهَا الْوَرْقُ عَنْ هٰذِهِ فَنَهَا الْوَرْقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ صَده) الشَّجَرَةَ صَده)

جب کوئی مسلمان بندہ خلوص دل سے اللہ رب الغرت کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تواس بندے کے گناہ ایسے می گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گررہے ہیں۔

ا بیک اور حدیث صرت ابو ذر غفاری کی روایت آپ نے سی ..... امام الا نبیاء ﷺ نے درخت کے پقول کے گرنے کی مثال دے کرسمجانے کی کوشش کی کہ نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جوڑتے ہیں۔

آپ ﷺ نے ایک دوسری مثال کے ساتھ اس بات کو اور زیادہ واضح فرمایا صفرت سیّد ناابو ہر ہے ڈروایت کرتے ہیں کہ

الم الانبياء على في ارشاد فرمايا:

أَدَايُنَكُمْ لَوْ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحَدِ كُمْ يَفْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ بَقِي مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ ( ثَمْ بَتَلَا وَ كُوا رُكُن شَخْص كَورواز مِ يرنهر بوجس ميں وہ خض روزانہ يا خي مرتبطل كرام نے جواب مين مرش كي مدن پر پُوميل باتى روسكتى ہے؟
صحابہ كرام نے جواب مين عرض كيا
كلا يَبْقَى مِنْ دَدْنِهِ شَيْءٌ
السِيْحُض كے بدن پرميل باتى نہيں روسكتى۔
امام الانبياء ﷺ في المحمل المقالي المحمل المح

یمی حال پانچ نمازوں کا ہے کہ جوشخص دن میں پانچ مرتبہ اللہ ربُ العزب کے در بار میں نماز کے لیے حاضری ویتا ہے اللّٰہ ربُ الغرّت اس کے سب

گناه منادیتا ہے۔

تنیسری حدیث ای سے اتی جلتی ایک اور مثال آپ نے بیان فرمائی :

کدایک شخص کار فانے میں کام کر آبوجس سے اس کے بدن پرمیل کچیل لگ

جا آہے۔۔۔۔۔ جب گوہ کام سے فارغ ہو کرگھر کی طرف آ آ ہے تو اس کے گھر

اور کارخانے کے درمیان پانٹی نہریں پڑتی ہوں۔۔۔۔ وہ شخص ہر نہر سے نہا آ ہوا

اور شل کر آبوا گھر پہنچاہے، پانٹی مرتبر نہانے کے بعد کیااس شخص کے بدن پر کچومیل

اور شل کر آبوا گھر پہنچاہے، پانٹی مرتبر نہانے کے بعد کیااس شخص کے بدن پر کچومیل

اقر رہ گیا ہوگا؟

ظاہر بات ہے ، وہ خص اگر پانچ نہروں پر وقفہ وقفہ سے خسل کر تا ہوا گھر پہنچے گا تو اس کے بدن پر دائی کے دانہ کے برابر بھی میل باتی نہیں رہ سکتی۔

آپ ﷺ نے فرمایا بھی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ انسان جو خطا کا بُتلا ہے۔ ۔ اس سے ہرلحہ گنا ہوں اور خطا کا بُتلا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس سے ہرلحہ گناہ سرز دہوتے ہیں گر ہرنمازاس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹاکر دکھد تی ہے۔

ایک مسئلے کی وضاحت تین مثالیں جوانام الا بھیا، ﷺ نے بیان فر مائیں میں سنگے کی وضاحت تین مثالیں جوانام الا بھیا، ﷺ نے بیان فر مائیں سے جن کو میں نے جینا آپ کے سامنے بیان کیا .....اور آپ نے اُنہیں سنا .....ان مثالوں میں ذکر ہے کہ نماز انسان سے سرز دہونے والے گنا جول کومنا دی ہے ۔.. جس طرح پہتے جھڑ کے موسم میں درختوں سے پہتے جھڑ تے بیل ..... جس طرح پانچ نہروں میں نہانے سے ۔.. یا ایک نہر میں پانچ مرتبہ نہانے سے میل کیل دور بوجا آہے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ ان مٹنے والے اور معاف ہونے والے گنا ہوں سے مرادصغیرہ گناہ بیں . . . چھوٹے چھوٹے گناہ . . . . . اس لیے کہ بیرہ گناہ بغیراستغفار اور بغیرتو یہ کے معاف نہیں ہوتے۔

ال لیے نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تو بداور استغفار کا اہتمام بھی لاز ما کرنا چاہیے ..... تا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سب کے سب معاف ہو جا کہیں۔ نماز گنا ہوں کو ..... ہرتنم کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نمازی النجیات میں ورود کے بعد دعا کیں ما نگنا ہے جس میں گنا ہوں سے استغفار مجی ہو آہے۔

دُبِّنَا اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَر یَقُوْمُ الْحِسَابِ
اے ہارے پانہار مولا! مجھے معاف فرما دے اور میرے مال باپ کو بھی
معاف فرما دے اور تمام مومنوں کو معاف فرما دے جس روز حماب لیا
حات۔

امام الا نبیاء ﷺ نے صنرت سیّد ما صدیقِ اکبررضی اللّه تعالیٰ عنه کو ایک دُ عا حکمانی تھی کہ نماز میں سلام سے پہلے پڑھ لیا کرو! اے میرے مولا! میں نے اپنی جان پر (گناہ کر کے ) بہت ظلم کیے آیں اور تیرے علاوہ گنا ہول کو بخشنے والا بھی کوئی نہیں ، مجھے معاف فربادے ،معاف کر نا اپنی طرف سے اور مجھ بررم فرما بے شک تو بی ہے بخشنے والا رقم کرنے والا ۔

ر من المرابع علاوہ امام الا نبیار عقیقاً کا معمول تھا (جس میں آپ تھی نے رین

امت کوتعلیم دی) کہنماز کا سلام بھیرنے کے بعد تین مرتبہ اَسْتَغْفِرُ الله.....

یا جماعت نماز کی اہمیّت وفضیلت سامعین گرای قدر! میں نے بڑی تنصیل کے ساتھ ..... نماز کی فضیلت واہمنیت پر روشنی ڈالی ہے ..... اور قرآن وحدیث کے ساتھ .... نماز کی فضیلت واہمنیت پر روشنی ڈالی ہے .... ور قرآن وحدیث کے دلائل سے ٹابت کیا ہے کہ نماز دین کا ایک ہم ستون ہے .... اور بے نماز شخص کو اور نماز چھوڑ نے والا اللہ اور اس کے رسول کو بسند نہیں ہے .... اور بے نماز شخص کو آخرت میں عذاب اللہ کا سامنا کر نا رہے گا۔

اب میں آپ کے سامنے نماز ہی کے سلسلہ میں ایک اور پہلو پر گفتگو کر ؟ چاہنا ہوں ..... ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جونماز تو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ۔... گر اس کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں کرتے .... نماز اوا کرتے ہیں گر باجماعت نماز نہیں پڑھتے حالانکہ امام الا نہیا ہ تفکیل نے جس طرح نماز کی شدید آکید فرمائی ہے .... اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی سخت آکید کی شدید آکید فرمائی ہے .... اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی سخت آکید

آپ ﷺ كاايك فرمان ب، ذراغور سے سنے!

صَلُوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلُوةِ الْفَلِّ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً

(بخارى مسلم مشكُوة ص: ٥٥) جماعت كرماته نماز يرصنا كيفناز يرهف سه ستاكيس ورج زياده تواب ركمتان د

صفرت ابن عباس منی الله عنه سے ایک مدیث مروی ہے:
جس شخص نے آؤان کی آوازی اور مجد میں آنے سے کوئی عذر مانع بھی نہیں،
یعنی کوئی خوف یا بیاری بھی نہیں، جان بو جھ کر باجماعت نماز میں شامل نہیں ہوآ...
لکھ تُقَبِّلُ مِنْهُ الصَّلُوةُ الَّتِی صَلْی (ابو داؤد، مشکوة ص: ۹۱)
اس کی اکید پڑھی ہوئی نمازور جر تبولتہ نہیں پائی (یعنی نماز کا مل نہیں ہوئی)
انتہا تی سخت وعید جو صفرات باجماعت نماز پڑھنے کا اجتمام اور کوشش نہیں
کرتے .... اور مجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیے ....

لَقُلُ هَمَمْتُ أَنُ أَمْرُفِتْيَانِي فَيُحْمَعُوا لِي خَرْمًا مِنَ حَطَبٍ تُمَّالِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُخَرِقُهَا عَلَيْهِمْ بِهِمْ عِلَمَ الموداؤد)

رحمة للعالمين عَيْنِيْ كالكارثادِكرامي ذراغورس سنيا

میرادل چاہتاہے کہ چند نوجوانوں کو تھم دول کہ بہت ک لکڑیاں جمع کرکے لائیں .... چھر میں ان لوگوں کے ہاں جاؤل جو بغیر عذر کے گھرول میں نماز پڑھتے ہیں .... اور جا کران کے گھرول کو گھرول کے اور جا کران کے گھرول کو آگ لگادول۔ اور جا کران کے گھروں کو آگ لگادول۔ اور ایک روایت میں جوابو ہر یرہ دخی اللہ عنہ سے مردی ہے آپ نے فرمایا:

اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتیں اور بیچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز کی اماست کروا آبادر میں نو جوانو ں کو محکم دینا کہ جولوگ گھروں میں ہیں ان کے گھروں کوآگ لگادو۔

فرادیکھوتوسی جورسول رحمت اپنے مخالفین اور کفار کے لیے بھی زمی اور مہر یائی کے جذبات رکھتاہے ۔ . . . . . وہ شفق پنجم کرہتا ہے کہ جولوگ یا جنا عت نماز نہیں پڑھتے اور بلاعذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میرادل کر تاہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ گا دول . . . .

نماز میں خشوع وخصوع سامین گرامی قدر اب میں کھوان نمازیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ... جونماز پابندی سے بھی ادا کرتے ہیں ... باجماعت نماز پڑھنے فکر کرنا چاہتا ہوں ... جونماز پابندی سے بھی ادا کرتے ہیں ... باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں .... گران کی نمازی خشوع وخضوع سے خالی ہوتی کی کوشش بھی کرتے ہیں ... بھی سبان میں شامل ہیں ... آج بھاری نمازی مصن رسم ہوکر روگئی ہیں۔

۔ روگئی رسیم اذال رویے بلالی ندر بی

آج جاری نمازی عاجزی اور تضرع سے خالی ہوکررہ گئی ہیں کہ ۔ . . . جاراجہم نماز میں مصروف ہوتا ہے گر جاراول و دماغ جسم کا ساتھ دینے سے انکاری ہوتا ہے ۔ . . . . زبان سے نماز کے کلمات تو ادا ہور ہے ہوتے ہیں گر ان کے معنی و مفہوم

ہے ہم نا آشناہوتے ہیں

طرح طرح کے خیالات ..... اور طرح کے وسوسے اور سے اور سے جیس ہمیں مازی میں آتی ہیں .... نہ ہما را تھیا مسیح اور نہ رکوع درست .... نہ ہما را تھیا مسیح اور نہ رکوع درست .... نہ ہما را تھیا ت میں بیٹھنا سیح اور نہ قومہ درست ... نہ ہما را النتھیا ت میں بیٹھنا سیح اور نہ قومہ درست ... نہ ہما را النتھیا ت میں بیٹھنا سیح اور نہ قومہ درست ... نہ ہما را النتھیا ت میں بیٹھنا سیم اللہ کے حضور کھڑے ہیں .... الیمی نمازی سیمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔

قرآن کہتاہے:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَشِعُونَ ...

(مؤمنون ۱۲۱)

بلا شک و شهر فلاح اور کامیابی پاگئے مومن .... جو اپنی نمازوں میں خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں۔

خشوع كيا ہے؟ اس آيت ميں نماز كوخشوع سے اداكر ما ضرورى قرار ديا يے ..... مرخشوع كہتے سے بيں؟

صفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها في خَاشِعُونَ كَيْ تَفْير سَاكِنُونَ اود خَاشِعُونَ كَيْ تَفْير سَاكِنُونَ اود خَايِفُونَ سے كى ب ... خشوع نام ب عاجزى كا، زارى كرف كا، گر گراف كا، تحكفىكا، يبت بوجانےكا، اكسارىكا...

كجه علاء كا خيال بيك كه خشوع صرف سكون اور بست بوف كا نام نبيل ، ب

..... بككه خشوع كامطلب اورمفهوم بيب كه الله ربُّ الغرِّت كم سامنے صرف اس کی کمراور پیشانی اور سربی نه جھکے بلکہ اس کا دل د ماغ اور باطن بھی سرتسلیم تم کر ہے۔ وہ نماز میں قیام، رکوع ہجوداس طرح کریں . . . . . ان کی جیئت وصورت الیمی ہو کہ ایک ایک چیز سے ان کے دل کاخشوع ظاہر ہور ہا ہوا ورجسم کا ایک ایک عضو دل کے خشوع کی گواہی دے رہا ہو ..... نمازی نمازیر جتے ہوئے اپنی تمام تر تو جہنماز کے اندر دکھے اور اللّٰہ رب العزت کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ لے . . . . . نماز کے کلمات مجھ کریڑھاوراوران برغوروند برکرے۔ نماز کے ظاہری آ داب کا مجی خیال اور لحاظ رکھے .... وہ مؤدب کھڑا ہو ....اس کی تگاہ إدهرأدهرند كھومے بلكہ سجدہ كى جگہ يرجمى رہے.....جم كو بلا ضرورت حرکت نہ دیے.... نہ انگلیاں چٹھائے ،نہ کیٹروں کوسمیٹے اور نہ انہیں سنوار نے میں لگارہے .... واڑھی کے ساتھ نہ کھلے .... نہر تھھائے .... برنماز کا ظاہری اور ماطنی خشوع ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر صنى الله عنها الله البت كي تفسير مين فرمات جن كه: جب اصحاب رسول نمازين مصروف ہوتے تو اپني تمام ز تو جه نماز كى طرف ر کھتے تھے . . . . اپنی نظریں تجدے والی جگہ پر مرکوز ر کھتے تھے اور ان کو یقین ہو ہاتھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ،وہ ادھرادھرالتفات اور تو بتہ نہیں کرتے تھے۔ (الدرالنشرص:۸۴ جلد:۲) حدیث میں آ باہے کہ امام الانبیاء ﷺ نے ایک شخص کودیکھا وہ نماز کے دوران اینی داڑھی سے کھیل رہاتھا،آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا:اگرائ شخص کے دل میں خشوع ہو آتو اس کے ظاہری اعضاء میں بھی خشوع ہو آ۔ قرآن مجيد مين الله ربُ العزت في كيا فرمايا ، ذراسني . . .

وَيُلَّ لِلْمُصَلِّيْنَ اللَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلْوتِهِمْ سَاهُوْنَ ( وَيُلَّ لِلْمُصَلِّيْنَ هُمْ يُرَاءُ وْنَ... ( ماعون: ٣ تا ٢)

ہلا کت اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے ، جواپی نماز سے عافل اور بے خبر ہیں ، وہ جود کھلا و بے کے لیے نمازیر مصتے ہیں۔

یں در بروس رسے سے مدید سے بات کے سے سے ساتھ کرنماز میں وہ کس سے ساتھ کوئیاز میں وہ کس سے مناجات کررہے ہیں۔ اس سے سرگوشیاں ہورہی ہیں اور نماز سے مقصد کیا ہے ران الصّلوة تَنفَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکُو . . . کہنماز کا اصلی مقصد لوگوں

(ان الصلوة منهى عن الفحشاء والمنكر ... لدتماركا المي مفهم كان المعاملات الم

اوروہ بیں جانتے کہ نماز کس توجداور اہتمام کے لائق ہے۔

کھ خبراور پر نہیں ہو آ کر کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ جو صرف بادشاہ ہیں بلکہ شہنشاہ ہے۔۔۔۔۔ ایکم الحاکمین ہے۔۔۔۔۔ ایسے دربار میں کس شان سے حاضری دے دربار میں کس شان سے حاضری دربار میں کس شان سے د

اوگو! ذراغورتو کرو، کیا الله رب الغرت جمارے اٹھنے اور بیٹھنے ..... جمک جمک جانے اور بیٹھنے ..... اور جمک جمک جانے اور دوزانوں ہوکر بیٹھنے ہی کود کھتا ہے .... اور جمارے باطن کو اور جمارے دل کونہیں دیکھتا کہ اس میں کہاں تک اخلاص اور خشوع کا رنگ موجود ہے ...!

ہماری نمازیں خشوع سے خالی آج برسمی اور بد بختی ہے ہم میں ننانویں فیصدلوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہیں۔

اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمہ تن گوش ہوکہ ہوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ نماز اوانہیں کرتے ۔ . . . . ہمیں بیاحیاس اور یقین نہیں ہو آگہ ہم مالک الملک اور شہنشاہ کے دربار میں اپنی عرضی اور درخواست لیے کھڑے ہیں ( دنیا کی عدالتوں میں جب ہم چیش ہوتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے ۔ . . . . کتنے مؤدب اور کتنے نوفز دہ ہوتے ہیں ، وراحترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ) اور یہ یقین نہیں ہوتا کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو۔

اگر ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں یہ بات پختہ ہموجائے کہا پنے مالک ومولا کے در بار میں کھڑے ہیں .....اور ثناید بینماز میری زندگی کی آخری نماز ہوتو مچر نماز میں خشوع وخضوع اور عاجزی لاز ما پیدا ہوگی۔

صحاب کرام کی نمازی ایسی ایسی اسول کے دل و دماغ میں آگیا تھا، بکدسا گیا تھا۔ بکدسا گیا تھا۔ بکدسا گیا تھا۔ بندوں کے دیاں کی نمازوں کے قیام وجود پر ۔۔۔۔ ان کی نمازوں کے قیام وجود پر ۔۔۔ ان کی نمازوں کے درکوع و تَشَهِدُ پر آسان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر امام الا نبیاء تھی کھی نے دوصحاب کے ذھے لگا ایک وہ رات کو پہرہ دیں گے ۔۔۔ آگر دشمن رات کی قاریکی میں جماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر حملہ نہ کردے۔

پہرے داروں نے فیصلہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو نیند کا کسی وقت بھی غلبہ ہوسکتا ہے اورا گر نیند غالب آگئی تو امام الا نبیاء کے محم کی سرتا بی ہوجائے گی۔

اس لیے پہلی نصف رات ایک جاگے اور دوسرا آ رام کر ہے ..... اور آخری نصف رات دوسرا جاگے۔ .... جس صحابی کے جاگئے کی باری تھی اس نے نفلوں کی منیت باندھی اور سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دی .... وہ بڑی عاجزی وخشوع سے ہمدتن گوش ہوکر ... جامدوسا کت اور ساکن اللہ کی عیادت میں مشغول ہوگیا۔

وہ پوچھتا ہے۔۔۔۔ جب جمہیں پہلاتیرنگاتو تم نے مجھے کیوں نہ جگایا۔۔؟ اس نمازی نے کہا:

نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے میں اوراپنے رب سے باتیں کرنے میں اتنا مزد آرہاتھا کدا گرکوئی جسم کوکائ بھی دیٹا تو مجھے احساس تک نہ ہوتا۔۔۔۔ میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، دل نہیں کر آتھا کہ پوری کرنے سے پہلے نماز تو ڑ دول (ابوداؤد)

مَّارِیُّ وسیرت کی کتابوں میں لکھاہے کہ ظیفہ ؑ بِلانصل صنرت ابو بکرصد ایق رضی اللّٰہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے جب رکوع میں جاتے تو اپنے ساکت وساکن ہو جاتے کہ پرندے دیوار مجھ کرآپ کی پیٹے پر بیٹے جاتے۔

صفرت عروه بن زبیر کے کسی عضو میں زخم ہوگیا ..... زہر کو آگے بڑھنے سے مصرت عروه نے کہاجب میں نماز روکنے کے سے دو کئے کے اس عضو کو کا شاخر وری ہوگیا ..... صفرت عروه نے کہا جب میں نماز پڑھنا شروع کرول اس دوران تم اس عضو کو کاٹ دینا ..... چنا نچے ایسا ہی کیا گیا اور

أنهبيل عضو كح كننه كامطلقاً بيانه جلا

امام اعظم ابو صنیفه منجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سانپ جیت سے گر گیا..... لوگ خوف کے مارے إدهراُدهر بھاگنے لگے گر امام اعظم جو نماز میں مشغول تھے آہیں کچھ پہانہ چلا کہ مجد میں یہ بھاگ دوڑ کیوں ہوئی! اسے کہتے ہیں نماز میں خثوع وضوع .... یہ لوگ اَلَیْدَیْنَ هُمْر فِیْ صَلُوتِهِمْ خُشِیعُونَ .... کے حقیقی مصداق ہیں کہ نماز میں ان کے جسم پر تیر سُکُت ہیں گر نماز کے خشوع میں بال برابر فرق نہیں آیا... خون بہتا ہے ۔۔۔۔۔ عضو کتا ہے ۔۔۔۔ معجد میں چھت سے سانپ گر آ ہے گر ان کی نمازوں میں اور ان کے خشوع ہیں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔

نماز میں سکون کی حالت ہے کہ پرندے ان کی پیٹھ کو دیوار مجھ کر بیٹھ جاتے ہیں ..... گر بدشتی سے جاری نمازیں شریعتِ اسلامیہ کی ہدایت و تعلیمات کے سراسرخلاف ہیں .... نہ جارا قیام سیح .... نہ رکوع و جود درست ... نہ جارا قیام سیح .... نہ رکوع و جود درست ... نہ تعارا قیام سیح ... نہ رکوع و جود درست ... نه تعارا قیام سیح ... دوڑتے ہوئے آئے ، بے خیال سے وضو کیا اور بے تو جبی سے نیت باندھ لی .... جم نماز میں مصروف اور دل و دماغ کہیں دور کے خیالات میں گم .... زبان سے طوط کی طرح رئے رئائے الفاظ تکل رہے ہیں اور وہ سے بی اور وہ سے جی گھریں مادیں اور وہوسے اور وہ سے جارہے ہیں ، فلط سلط ... ذبان میں طرح طرح کے خیالات اور وہ وسے لائے جارہے ہیں ، ولدی جلدی جلدی جد خیال سے چند کھریں مادیں اور اس یقین لائے جارہے ہیں .... جلدی جلدی جادی ہے کہ وہ جاری یہ خوبصورت ادائیگی دالی نماز میں ورقبول کر ہے۔

مالانکه عجلت اورجلد بازی میں پڑھی گئی نماز کے متعلق امام الا نبیاء علی کا ایک ارشادگرامی ہے، ذرااسے سنیے : ایک موقع پرایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور انتہائی عجلت اور جلد بازی سے نماز پڑھنے لگا، نماز کی اوائیگی کالحاظ نہ کیا ۔ ۔ ۔ ۔ : قیام ، قومہ ، رکوع ، بجدہ اور جلسہ کا خیال نہ کیا، وہ نماز سے فارغ ہوا ۔ ۔ ۔ ۔ انام الا نبیاء ﷺ پیرسب کچھ دیکھی رہے تھے، آپ گانگی نے اسے بلایا اور فرمایا:

إِرْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ..... ( ) والس جااوردوباره نماز يرُ ه كيونك توني نماز نهيس يرُهي .

یعنی عجلت اور جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماز ..... جس میں ارکان سیجے طور پر ادانہ ہوں ایسی نماز ..... نمازنہیں کہلاتی۔

ال شخص فے دوبارہ ای طرح عجلت میں نماز پڑھی ..... آپ تھے انے ہے وہی فرمایا ... جب تیسری بارا یسے ہی ہوا ... .. تواک شخص فے عرض کیا:
واک فرمایا ... جب تیسری بارا یسے ہی ہوا ... .. تواک شخص فے عرض کیا:
واکّ فیون کی بعث کے بِالْحقیق ما اُنحیس نَّے بیور و فعیل نے اُن و کے بیجا ہے ... میں اس میں اس میں اس میں اور ایسے میں اس میں اور ایسے میں ایسے میں اور ایسے میں ایسے میں اور ایسے میں ایسے میں اور ایسے میں اور

پھرآپ نے اسے سمجھایا کہ اطمینان کے ساتھ قیام کرو..... پھر رکوع و ہود سکون سے اداکرو۔ ( بخاری مسلم )

ایک مدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی مسلمان بے توجی سے إدھراُ دھر دیکھتا ہے تو اللّٰہ ربُّ الغرّبت اس بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرما تاہے:

میرے بندے! کدهرد کی دہ ہومیری طرف دیکھ۔۔۔۔ کیا تیری نگاہوں میں مجھ سے بہتر کوئی اور چیز ہے؟

وه نمازي دوباره إدهرأ دهرد بكما بيتو الله ربُ الزّت دوباره اي طرح فرما مّا

ہے..... پھرتیسری مرتبہ نمازی سے یہی حرکت صادر ہوتی ہے تو اللہ رہ الغرت اس نمازی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ( کنز العمال )

ايك اور حديث مين آياب...

الم الأنبياء عظة في مايا:

أَسْؤُ النَّاسِ سِوْقَةُ الَّذِي يُسْرِقُ صَلُوتَهُ ( )

تمام چورول میں سے بدرین اور براچوروہ خص بے جونماز میں چوری کر آہے۔

صحابات برارشادى كر يوجها:

يًا رَسُولُ اللهِ كَيْفَ يُسْرِقْ صَلوتَهُ

یارسول اللہ! وہ نماز میں کیے چوری کر آ ہے؟

آپ تو اور اور اور اور اور اور اور اور اور

لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودُهَا

رکوع و جود پوری طرح اوراجی طرح او آئیس کرآ ... ینمازی چوری ہے
دوسری وجیم اہماری نمازیں خشوع و خضوع سے خالی ہیں ..... طرح طرح کے
خیالات دل و دماغ میں آتے ہیں ..... پوری کیسوئی اور کمئل تو جرنماز میں نہیں
ہوتی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ طوطے کی طرح رئے رہائے کلمات اورالفاظ نماز میں
دہرادیتے ہیں .... اور ہمیں ان کلمات اورالفاظ کے ترجے اور مفہوم کا قطعاً کوئی علم
نہیں ہوتا .... ہم نہیں جانتے کہ ہم نے نماز میں اپنے اللہ سے کیا کہا ہے؟ اوراللہ
دہ الغرت نے جواب میں کیا کہا ہے؟ ہم نے نماز میں اللہ دہ بالغرت سے کیا کیا
وعد ہے ہیں؟ اور کیا کیا درخواست پیش کی ہے؟

میں یقین سے کہتا ہول کدا گرنمازی کو ..... نماز کے الفاظ وکلمات کا ترجمہو مفہوم آیا ہواور وہ نماز میں کلمات ادا کرتے ہوئے ان کے معنی ومفہوم کو دھیان میں ر کھتو دنیا کے دسوسے اور خیالات نمازی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز میں جو کچھ پڑھیں ،اسے بچھنے کی کوشش کریں . . . . . . اگر بے پروائی اور بے تو جہی سے نماز کے ترجمہ کی طرف دل اور ذہن متوحہ ندا ہوا . . . تو یا در کھیے ایسی نماز کا دل اور دماغ پر کچھا اثر مرتب نہیں ہوگا۔

اور الیی بے کیف اور بے روح نماز ، نمازی کو گنا ہوں ، بدکر دار پول ...
... بے حیائیوں اور برائیوں سے نہیں روک سکتی۔

نمازی کو گناہوں ہے ... عصیاں کار بول ہے ... برائیوں اور بے حیائیوں ہے ۔.. برائیوں اور بے حیائیوں ہے دی نماز روک سے دی نماز روک سے جس نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، عاجزی وانکساری ہو ... یکسوئی ہو۔ اور بیرسب صفات تب پیدا ہوسکتی ہیں جب نمازی نماز کے الفاظ و کلمات گوہجھنے کی کوششش کرے۔

قرآنِ مجید میں نشر کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے....اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ نشہ میں مستشخص بے حال ہوما ہے اور بیھنے والا دل اور سوینے والا دماغ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔

قرآن میں ارشاد ہوا:

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَ اَنْتُمْ سُكُرى حَتَّى تَعْلَبُوا مَا تَقُولُونَ ( )

اے ایمان والو! جب تم نشہ میں ہوتو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں کک (اتناہوش) آجائے) کہ جو کہدہ ہے ہواک کو سمجھ سکو،

(یهآیت کریمد شراب اورنشهآ در چیز ول کے حرام ہونے سے پہلے اتری ہے) اس آیت سے اتنی بات اوراتنی حقیقت تو واضح ہوگئی کہ نماز میں جوکلمات پڑھے جائیں ان کو بچھنے کی مجی ضرورت ہے۔ ای لیے امام الانبیاء ﷺ نیند کے غلبہ کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی . . . کیونکہ نیند کے غلبہ کے وقت بھی انسان قہم وند ٹرسے عاری اور خالی ہو آ ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

نمازی کو جب نیند آجائے تواسے سو جانا چاہیے، بھیراسے چاہیے کہ الیمی حالت میں نماز پڑھے کہ وہ جو کچھ پڑھتا ہے اسے سمجھے۔ (بخاری، ابو داؤد) حضرت عبدالله بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ایک دات جب آپ اعتکاف میں بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے خیمہ سے سر مبارک باہرنکال کر فرمایا:

لوگو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر آ ہے... ... نمازی کو جانٹالور سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیاعرض کر رہا ہے۔ (منداحرص:۲ ۳۷،۳۲ج)

ایک اور حدیث میں آیاہے:

جوش اچی طرح سے وضو کر آ ہے، پھرائی طرح سے نماز پڑھتا ہے کہ وہ جو کچھ کہدرہا ہے اسے مجھا بھی ہے ۔ . . . . جب ایساشخص نماز کمل کر لیا ہے تو ایسے ہوجا آج اس کی مال نے جنا ہو۔ (مندرک ماکم)

اسم می گزارش اسمعین گرامی قدرا میرسداس بیان سیراتی بات تو آپ افزیم کر ارش اسمعین گرامی قدرا میرسداس بیان سیراتی بات تو آپ نے سیجھ لی ہوگی کہ ایک نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز میں پڑھے گئے کلمات و الفاظ کا ترجمدا ورمفہوم سمجھا ہو . . . . . . اور نماز کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھے تو ایسی نماز اسے ہے جاتی اور برائیوں سے دوک دے گی۔

اس فرورت کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعة السبارک کے خطبات میں ..... میں نماز میں پڑھ جانے والے کلمات کا ترجمہ تشریح اور مفہوم بیان کروں ... آ کہ آپ کونماز کا رتر جمہ بھی آ جائے اور مفہوم بھی مجھ میں آ جائے ... آ کہ آپ کی اور میری نمازیں پُر کیف اور خشوع وخضوع سے مالا مال جو جا تیں ۔
آپ کی اور میری نمازیں پُر کیف اور خشوع وخضوع سے مالا مال جو جا تیں ۔
اللّٰہ رب الغرب مجھے بیان کرنے اور سمجھائے کی تو فیق بخشے ،اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی دولت سے نواز دے۔ آمین

## دوسری تقرر

## سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّرُوبِحَبْدِكَ

نُحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى وَ نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَوْبِيمِ الْآمِيْنِ وَ عَلَى أَلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۞أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ وعُوهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَ أَخِرُدَعُوا أَنِّ الْحَمْدُ بِنَّهِ رُبِ الْعَالَمِينِ ( منتی جب جنت کا نظارہ کریں گے ) تو اُن کے منہ سے یہ بات نکلے گی: ... یاک ہے تو اے اللہ ... اور أن كى باہمى دعا سلام بوكى اور ان كى آخری بات ہوگی کہ... تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا رِوْرِدُكَارِهِ- صَدَقَ اللهُ الْعَلَى الْعَظِيْمِ سامعین گرامی! میں کوشش کروں گا کہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں نماز میں يرْ ہے گئے کلمات والفاظ کا ترجمہ . . مختفرتفسیر . . . عام فہم مفہوم . . . اورتشریح کو بیان كرنے كے ساتھ ساتھ نمازكى ادائيگى كے اہم مسائل پر بھى روشني ڈالوں ، ماكدنمازك ر جمد کے ساتھ ساتھ آپ نماز کے موٹے موٹے سائل سے بھی واتف اور آگاہ ہو جا تیں۔ نماز کے لیے وضو نماز کے لیے وضو کا کر کا لازی اور ضروری ہے ، بغیر وضو كے نماز اوانہيں ہوسكتى۔ قرآن مجيد ميں الله ربُ الغزت كا ارشاد ہے: يَّا يُهَا إِلَّذِيْنَ أُمَنُوا اذْ قَمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا

وُجُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيَّكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرَءُ وُسَكُم (مائدة: ) وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَغِيْنَ اے ایمان والواجب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کروتو اپنے چېرون کواور د ونو ل ماتھوں کو کېنيول سميت دھوليا کر واوراينے سرول کاستح كرواورابيني ياؤل مخنول سميت دهوؤ-اس آیت کریمہ میں وضو کے جارفرائض کا تذکرہ ہواہے۔ ا يك منه كا دهويًا . . . . . دوسرا باتصول كا كبنيول سميت دهومًا . . . . . . تيسرا سركا مسح کرئا...ه ..اور چوتھا فرض ہے یا وَں کونخوں سمیت دھو آ۔ قرآن مجید کی اس آیت کر بهد کے بعد امام الا نبیاء عظما کا ایک ارشاد کرامی اس سلىلە بىل ساعت فرمائيے: لَا تُقْبَلُ صَلُّوةً بَغَيْرِ طَهُورٍ ( مسلم: ١١٩) کوئی نماز بغیروضو کے تبول نہیں کی جاتی۔ ایک اور صدیث میں ہے: لَا ثُقْيَلُ صَلُّوةً مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتُوضَّاءَ ( عَارَى ١٥٠ ١٥ ]: ١ جس شخص کا وضو توٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی یہاں تک کہوہ وضوكرسه حضرت جا بررضی الله عنه سے ایک حدیث سروی ہے: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلْوةُ وَمِفْتَاحُ (مشكوة ص: ٢٩ج: ١) الصَّلُوةِ الطُّهُورُ الم الانبيار التنظيم فرمايا كرجنت كى جالى نماز باورنمازكى جابي وضوب-

نماز میں قبلہ رُ وہونا اچھی طرح وضو کرنے کے بعد نمازی کے لیے ضروری ہے

کروہ سفر میں ہویا گھر میں ..... سواری پرسوار ہویا زمین پر کھڑا ہو.... اپٹامنہ اوراپٹارخ بیت اللہ کی سمت کرے۔

قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے:

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ وَجُوْفَكُمْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْ وَجُوْهَكُمْ شَطْرَةُ وَالْمَوْدِةِ صَ: ١٣٢)

پس آپ پھیرلیں اپنے چہرے کومجد حرام کی طرف اور (اے مسلمانو!)تم جہال کہیں بھی ہوا پنے چہروں کومجد حرام کی طرف پھیرلو۔

ثمار کی نتیت کوئی سی بھی نماز پڑھنی ہو.... مثلاً ظہر کی یا عثاء کی...
... فرض نماز یا نظی نماز ... اس کی نیت کر نا ضروری ہے۔ امام الا نبیاء ﷺ نے فرمایا:

إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (١٤٥٥) وَإِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

یے شک اعمال کا دارویدار فیتوں پر ہے۔

نمازی کو چاہیے کہ دہ نماز ادا کرتے ہوئے بیرنیت بھی لا زما کرے کہ ہیں فلال وقت کی نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔

قرآنِ كريم في حكم بين ال كاطرف الثاره فرمايا ب: فَاعْدُدُ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ (الزمو) پس عبادت كرالله كي فالص اس كي عبادت .

ا يك دوسرى جكه ارشا دفر مايا:

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعَبُّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البينه) اورلوگول كوم ديا گيائه كدوه الله كاعبادت فالص كرير.

یادر کھے! نتیت کا تعلق دل سے ہے ..... آپ گھر سے مجد کے لیے چلے بیں ... آپ کے ذہن میں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جارہا ہوں یا فجر کی .... جعہ ر صف جارہا ہوں یا عید . . . بھر ہے مجی آپ کو معلوم ہے کہ میرا منہ قبلہ کی جانب ہے . . . اور ہے بھی پڑے کہ باجماعت را ھر ہاہوں یا تنہا پڑھ رہا ہوں۔

ای دل کے اراد سے کا نام نتیت ہے . . . . . اورا گر کو فی شخص و راشکی مزاج ہو اور زبان سے بھی نتیت کے الفاظ کہد لے تو اس میں کو فی حرج نہیں . . . . . گرزبان سے الفاظ میت کی ادائیگی کولازمی اورضروری نہ جائے۔

نمازی کوکہا جارہا ہے۔ .... نمازی سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ نمازی ابتداء میں اس بات کا اقرار وعہد کرے کہ سپر طاقت .... اور قوت والی حکومت کسی کی نہیں بلکہ سپر طاقت صرف آور صرف اللہ دہ بالغزت کی ہے۔ .... میں بہت بڑا ہوں ... جس طرح میں سب سے بڑا ہوں اسی طرح میری پکڑ بھی سب سے زیادہ سخت اور شدید ہے۔

اس کیے ہرمسلمان کو جاہیے کہ وہ میری ؟ فرمانیوں اور محم عدولیوں سے اجتماب کرے اور میرے ہرفرمان اور میرے ہرم کی تھیل اور ویروی کرے۔ کرے اور میرے ہرفرمان اور میرے ہرم کی تھیل اور ویروی کرے۔ بیصدا اور یہ بیغام اُنڈہ آگئیڈ والا ایسا پیغام ہے کہ ہرمسلمان کے کا ان میں ہر آواز سے پہلے پہنچایا گیا.... مسلمان کے گھر میں بنی پیدا ہو آ ہے آو آواز ہو اس کے کان کے پردے سے طراتی ہے وہ یہی آواز ہے اُنٹھ اُ کُبَوْ اَنٹه آکبو آبادہ اُنٹه اُ کُبَوْ اَنٹه آبادہ وہ یہ دن میں پانچ مرتبہ بار باراس کے کانوں تک بیآواز اور یہ پیغام پہنچایا جا آ ہے اُنٹه اُنٹه آگبو اُنٹه آگبو اُنٹه آگبو

بچرہر باجماعت نماز سے پہلے ایک دفعہ بچراس کے کان میں یہ صدا گرنجی ہے، جب مکبر تجبیر کہتا ہے اَللٰہ اَ کُکٹُو اَللٰہ اَ کُکٹُو

> مچر ہردور کعت والی نماز میں دل مرتبراس سے اقرار کروایا جا آ ہے۔ اَللّٰهُ ٱکْبُو اَللّٰهُ آکْبُو

مچرعیدالفطراورعیدالضی کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے مسلمان سے کہا گیا کہ عیدگاہ آتے ہوئے اور بھی واپس جاتے ہوئے بھی آ ہتہ آ واز سے اور بھی بلندآ واز سے بنغہ گااور بیصدالگا:

اَللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ لَآ اِللهَ اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ وَ يِللهِ الْحَمْدُ

غرضیکہ ہرمسلمان کے دل و دماغ میں ہرآن اور ہرلمحہ یہ یفین پختہ کرنے کے ۔ لیے اُس سے اقرار کروایا جاتا ہے کہ اُنڈہ اُ گُبَرْ کہہ کر ہرایک کی کبریائی کا تصور دل سے نکال اور میری کبریائی کا یفین دل میں بٹھا . . .

اسے مکبیرتجریمہ اک لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے کہتے ہی نمازی پروہ سب چیزیں اور وہ سب باتیں حرام ہوجاتی ہیں جواس تکبیر سے پہلے حلال اور جا ترجیس ۔

مثلاً کھا ا بینا ہو النا، چلنا بھرا .... یہ سب چیزی اور باتیں نمازی کے مثلاً کھا ا بینا ہو النا، چلنا بھرا .... یہ سب چیزی اور باتیں نمازی کے لیے طال تھیں گرنماز میں داخل ہونے کے لیے جول ہی اُنڈہ آگبکو ( یمبیرِ تحریمہ) کہا تو یہ سب باتیں اور یہ سب چیزی اس پرحرام ہوگئیں۔

اللهرب الغرت كاارشاد ب:

وَرَبُّكَ فَكُيِّرُ (مدش) اوراين ربكى كبريانى بيان يجيد

الم الانبياء عَلَيْ كَاليك ارثاد كراى ب، صرت على ضى الله عند سے مروى ب- مفتاح الصَّلُوةِ الطَّهُورُ وَ تَحْدِيبُهَا التَّكْبِيدُ وَ تَحْدِيبُهَا التَّكْبِيدُ وَ تَحْدِيبُهَا

التَّسْلِيْمُ (ترمذي ص:٣ج:١)

نماز کی چابی وضو ہے اور نماز کی تحریم ( یعنی جس سے حلال چیزیں بھی نمازی پرحرام ہو جائیں ) اللهُ اکبر کہنا ہے اور اس کی تحلیل ( یعنی جس کے بعد وہ حرام ہونے والی باتیں نمازی کے لیے حلال اور جائز ہو جائیں ) سلام پھیرنا ہے۔

تنجيرتح يمه كہتے ہوئے اپنے ہاتھوں كوكا نوں كى لوتك اٹھا نا چاہيے۔ حضرت مالك بن حورث رضي اللہ عنہ كہتے ہيں كہ:

إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْفَهُمْ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَثَى يُحَاذِي

یے شک نبی اکرم ﷺ جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے · منوں ہاتھ بلند کرکے کانوں کے بالقابل لے آتے۔

ای طرح امام احمد بن عنبل رحمة الله علیه ایک روایت حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے نقل کرتے ہیں کہ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَقِظَةً إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِنَّا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِنَّهَامَاه حَذَا أُذُنَيْهِ (مسند احمد ص:٣٠٣ ج:٣)

نى اكرم ﷺ نمازشروع فرماتے تواپنے ہاتھ كانوں تك اٹھاتے۔

نماز میں ہاتھ کہاں باند صنے ہیں؟ آج بشی سے ہارے

ملک میں کچھ لوگ ایسے ایسے مسائل پر عوام کو آپس میں الجھارہ ہیں۔ بن مسائل کی اتنی اہمینت نہیں ہے کہ نماز کا ہونا یا نہ ہونا ان پر موقوف ہو۔ گر آج منبر ومحراب پر ایسے مسائل کے بارے ستی شہرت عاصل کرنے کے لیے اور اپنی جہالت کی بناء پر علم کو ظاہر کرنے کے لیے . . . . . دھواں دھار تقریب ہوتی جہالت کی بناء پر علم کو ظاہر کرنے کے لیے . . . . . دھواں دھار تقریب ہوتی جین ہیں۔ بھر مناظر سے کے میدان جیتے ہیں ۔ . . . . بھر فو بت بحث و تکرار تک پر پہنچتی ہے . . . . . بھر مناظر سے کے میدان جیتے ہیں ۔ . . . . . اور بھر لڑا ایمان اور مجاد لے ہوتے ہیں۔

ائداربعد کے بال ہاتھ باندھنے کا فروعی اختلاف موجود ہے ..... ہمارے الم میں انتہار ہیں نمازی اللہ علیہ کا مسلک بیہ کہ نمازی نمازی الم میں نمازی کو چاہیے کہ نمازی بین نمازی کو چاہیے کہ نافسہ کے نیچ ہاتھ باندھے .... اورا پنے اس نظر بے پروہ بہت سے دلائل رکھتے ہیں:

صنرت والل بن جررض الله عنه مصدوايت ب: رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْنَ فَيَ الصَّلُوةَ يَعِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلُوةَ تَحْتَ الشَّرَةِ (مصنف ابن ابي شيبه ص: ٢٩٠٠) میں نے نبی اکرم انگی کوریکھا کہ آپ نماز میں اپنادایاں ہاتھ با کیں ہاتھ پر کاف کے نیچ د کھتے تھے۔

ظيفه رابع امير المؤمنين صرت سيداعلى رضى الله عند فرمات بيل -إنّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلُوةِ وُضِعَ الْلَاكُفِ عَلَى الْلَاكُفِ تَحْتِ السَّرَّةَ (منداحرمن ١٠١٠، جن البوداؤدي: )

بِ تَنك نمازين سنت يه كَهُ تَقيلِيول كَهِ تَقيلِيول بِرَاف كَ يَجِد كَفا مِلتَ وَاللهُ مِن الْمُ مِن مُن اللهُ وَاللهُ وَالله

(1:2.77:JUSI)

بعض علاء کاخیال ہے کہ نمازی اپنے ہاتھ کاف کے اوپر کھے (سینے پرنہیں) اور کچر کا خیال میرہے کہ نمازی اپنے ہاتھ کاف کے بیچے رکھے اور محدثین کے نز دیک میہ سب جا تزیے۔

سكير تحريمه كے بعد شا تھير تو يمه كہنے كے بعد اور ہاتھ باندھ لينے كے بعد مورة فاتح كى قرات سے پہلے نمازى كوشار وهنى جا ہيے۔

صفرت ابوسعید خدری دختی الله عنه سے مردی حدیث ابن ماجر ۵۸ پر اور نسائی صند سے مردی حدیث ابن ماجر ۵۸ پر اور نسائی صن ۱۲۳ پر موجود ہے۔ ای طرح حضرت عائشہ صدیقه دختی الله عنها سے ایک روایت تر مذی ص: ۳۳ ج: ایس اور ابوداؤد ص: ۱۲۹ جلد: اپر موجود ہے کہ:

نى اكرم الكَّفَ جب ما دُرُوع فرات تويتاً إِنْ صَعَقَ عَلَى اللهُ عَيْدُكَ وَلَا إِللهُ عَيْدُكَ وَلَا اللهُ عَيْدُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِللهُ عَيْدُكَ وَسَعَالًى جَدُّكَ وَلَا إِللهُ عَيْدُكَ وَلَا اللهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعَلَّمُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا اللهُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ

وَسَبِيْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُومُ (طور: ٢٨) اپنے رب کی بیج و تھید کیجیے جب آپ کھڑ ہے ہوں (لیتنی نماز کے لیے) سُبْحُنَكَ اللَّهُمَّ وَيِحَمْدِكَ السِّينَ رُاي! مير عبان كرنے كا اصل مقصد نماز ميں يڑھے كے كلمات كا ترجمہ اور تفيير سمجھا ناہے اس ليے ثنا میں بڑھے گئے کلمات اور الفاظ کا زجمہ اور تغییر بیان کرنے کی کوشش کر تا ہوں: وَ بِحَمْدِكَ ..... ماتها بني خوبول كے ..... مير ب الله ! توصفتول والا ب . . . كمالات والا ب . . . اس سے بہلے کہ میں سبحنک الله کامفہوم بیان کروں، یہ بیان کر ماضروری سمجها ہوں کہ دنیا کی ہرذی روح مخلوق اورغیر ذی روح مخلوق . . . . غرضیکہ دنیا کی

ہر ہر چیز اللہ کی سبح میں مصروف ہے:

قرآن مجيد مي ارشاد مو آب:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوْتُ السَّبْعُ وَالْآرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ

(بنی اسرآئیل: ۲۲)

سات آسان اور زمیس اور جو کھان میں ہے سب اللہ کی تنہیج کر رہی ہیں،اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیج کر رہی ہے گرتم ان کی تنبیج کو نهيل مجھيے۔

کھ علاء کا خیال ہے، جیسے امام دازی کراس سے مراد تبیع حال ہے اور مطلب ہے ہے كهبرچيز كا وجوداك بات پرشا بداور كواه ب كدوه سيحان ب-گرجمہورعلاءِ امت کا خیال ہے کہ اس سے مراد قولی سیج ہے ۔ . . ہرہر چیز اپنے

اپنے انداز میں اور اپنی اپنی ہوئی میں اللہ ربُ العزت کی تیج وتحمید میں مصروف ہے۔
قرآن کریم نے صفرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق فرمایا:

اِنّا سَخَوْدَ اللّهِ جَالَ مَعَهُ یُسَیّتُ مَنَ بِالْعَشِیّ وَالْاِشْرَاقِ (مس: ۱۸)

ہم نے پہاڑوں کو (داؤذ) کے لیے مسخر کر دیا تھا اور وہ داؤ د کے ساتھ میں اور
شام تیج پڑھتے تھے۔
شام تیج پڑھتے تھے۔

اگر پہاڑوں کی تبیج سے مراد حالی تبیج ہوتی تو پہاڑوں کو سخر کرنے کی کوئی وجہ مجھ میں نہیں آتی ،البذات لیم کر تا پڑے گا کہ پہاڑوں کی تبیج سے مراد قولی تبیج ہے۔

قرآن نے سی مقام پرفرمایا:

سَبَّحَ بِللهِ مَا فِي السَّماوٰتِ وَ مَا فِي الْأَدْضِ (الحشو:١) الله بى كُنْ فِي كُرْمَاتِ جو كِيرَ مَا نُول مِن بِصِاور رَّمِين مِن بِدِ

اوردوسرے مقام پرقر آن کہتاہے:

يُسَيِّحُ بِللهِ مَا فِي السَّبْوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (الجمعه:١)

الله بی کی یا کی بیان کر ماہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ جو بادشاہ ہے یا ک ذات زیر دست محکمتوں والا۔

سامعین گرامی! اس پر میں تنفی آیات پیش کروں ..... قرآن نے کئی مقامات براس حقیقت کوواضح اور بیان کیاہے کہ:

زمین وآسان کی ہرچیز و آن مین شیء انسان ہول یا جنات، ملائکہ ہوں یا حشرات الارض بختلی ہو یا تری ، بحرہ و یا بر ، ندیاں ہول یا نہری ، سمندر ہول یا دریا، پرند بے الارض بختلی ہو یا تری ، بحرہ و یا بر ، ندیاں ہول یا نہری ، سمندر ہول یا وریا ، پرند بے ہول یا چرند بے یا درند ہے ، جنت کی حوری ہول یا پریاں ، بادل ہول یا بارش یا پڑنے والے اور ایس میں جڑے ہوئے آرے ، ضیاء پاشیال کرتا ہوا جاند ہو والے ادران ہو یا اس میں جڑے ہوئے تار ہے ، ضیاء پاشیال کرتا ہوا جاند ہو

یا آتشیں کرنوں والاسورج ،سدرہ النتہیٰ میں رہنے والی مخلوق ہو یا تحت الشریٰ میں بسنے والی مخلوق ہو یا تحت الشریٰ میں بسنے والی مخلوق ،عرش ہو یا حا ملین عرش فرشتے ،نبا آت ہوں یا جمادات ،درخت ہوں یا ان کی شاخیس اور پنتے ... پھل ہوں یا پھول ، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے مکوڑے ... ، فرضی کا نئات کی ہر جاندار چیز اور غیر جاندار چیز ... ، فری دوح یا غیر ذی دوح ، وہ سب کے سب اللہ د بُالغزت کی توجیح و تجمید میں مصروف ہیں۔ یا غیر ذی دوح ، وہ سب کے سب اللہ د بُالغزت کی توجیح و تجمید میں مصروف ہیں۔ ملا مکلے مجھی اللہ د بُالغزت صفرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اپٹا ارادہ فرشتوں پرظا ہر فرما یا کہ:

اِنِيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةُ ( بقوة: ٣٠) بِنَيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةُ ( بقوة: ٣٠) بِنَكُ مِن بِنَانَ والا بول زمين مِن أيك إنب

الله رب الخرسة كى يه بات من كرفرشتوں في سوچا كرزيين پر جناسة آبادين اورفتنه و فساداوركشت و خون كا بازار كرم ركھتے ہيں ..... ينى خلوق ہجى و ليى ہى ہوگى ..... توانهوں في انتہائى فرمانبردارى سے كہا: مولا! يهنى بخلوق پر نهيں كيسى ہوگى .... فسادى اورخوز يزى كى عادى! .... جو ڈيوٹى ان كے ذھے لگا تا چاہتا ہے، وہ بھى ہمارے مير دكردے،

نَحْنُ تُسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ( بقوہ: ۳۰) ہم تیری خوبیوں کے ساتھ تیری تیج پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہے ہیں

قرآن مجید نے ملائکہ کی تبیعی وتمید کا ایک مقام پر تذکرہ فرمایا: یُسَبَّحُ الرَّعْدُ بِحَبْدِم وَالْهَلَیِّكَةُ مِنْ خِیفَیْتِهِ (الرعد ۱۳۷۵) رعد فرشته (جو بادلوں کے بائلٹے پرمقرر ہے) اور باتی کے تمام فرشتے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی تبیعی وتمید میں مصروف رہے ہیں۔ ا مام الا نبياء عَلَيْكُ مجى قرآنِ مجدين المام الانبياء عَلَيْكُ كوالله رَبُ الوَّتِ الوَّتِ المَامِ الانبياء عَلَيْكُ كوالله رَبُ الوَّتِ المَّامِ الانبياء عَلَيْكُ كوالله رَبُ الوَّتِ

فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْةُ ( )

میرے پیاڑے پیغمبرا اب مکہ فتح ہو چکا ہے۔۔۔۔ ہماری مدد ہروقت آپ کے ساتھ ہے۔۔۔۔ ہماری مدد ہروقت آپ کے ساتھ ہے۔۔۔۔ اب لوگ اِکا دکا نہیں فوج درفوج اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور برابر داخل ہو رہ ہیں۔ آپ کا کام دعوت و تبلیغ والا اختلام اور انجام کو پہنچنے والا ہے۔۔۔ اب میرے پاس آنے کی تیاری فرمائیے اور اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی تبیح و تفتہ یس کو ایتا وظیفہ بنا کہیے۔۔

" كوياية ى ايك لفظ (سبحانَ الله عني تمام دعا وَل كِ قائم مقام بولاً-

کنگر ایول کی تبیعی صنرت ابو ذرغفاری سے روایت ہے... فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام الا نبیاء منگی فلامت میں گیا.... آپ اسکیے بیٹے ہوئے ایک دن میں امام الا نبیاء منگی کی خدمت میں گیا... آپ اسکیے بیٹے ہوئے تھے... میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا... تھوڑی در بعد صنرت سیّد کا ابو بکر رضی اللہ عند مجمی آشریف لے آئے ... کچھ دیر گذری تھی کہ صنرت سید ما فاروق اعظم اور

مسترت سيّد مَا مثمان رضى الله عنها مجى بيني گئے۔ امام الا نبيار عَلَيْ کے رمائے کچھ تنگريال پڙي جو ني تقييں . . . آپ عَلَيْ اللهِ سَنے ان تنگريوں کواپني تقيلي ميں رکھا تو وہ تنج پڙھنے تکيس . . . . ابوذر کہتے ہيں ميں نے شہد کی تھيوں کی طرح ان کنگريوں کي محتلامت سنی۔

آپ نے وہی کنگریال صنرت ابو بکرصد لی کی بھیلی پر رکھیں ..... تو وہ ان کی بھیلی پر بھیں تو ان کی تسبیع جاری رہی دہی جاری ۔۔۔۔۔ آپ نے انہیں صنرت عثمان کی بھیلی پر رکھا تو ان کی تسبیع جاری دہی جاری ۔۔۔۔۔ بھیرآپ نے وہ کنگریں زمیں پر رکھ دیں تو وہ خاموش ہوگئیں (جین طبرانی) ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ:

امام الا نبیاء ، خاتم النبیین ﷺ کے سامنے کھا ٹالایا گیا۔۔۔۔ آپ نے فرمایا یہ کھا ٹالڈ کی تبیع کر رہا ہے گرتم لوگ اس کی تبیع کوئن اور سمجے نہیں سکتے۔

ميرے بيان كرنے كامقعد بيہاور مجمالا آپ صرات كويہ چاہتا ہول كه:

الله رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ..... بہی حکم اور امری صورت میں .... کسی خبر کی صورت میں ... اور کسی جگہ کسی مخلوق کا احوال بیان کر کے ہمیں یہ ہلا یا ہے کہ کا کتات کی ہر چیز ..... ہر حال میں اللہ کی تبیج کرتی ہے۔

سبحان اللهم كامعنى اورمفهوم البنكان اللهم كالفظمعن

ہے پاک ہے تو اے اللہ ... آپ مجھ دارلوگ ہیں ان شاء اللہ مجھے اس کو مفہوم سمجھائے میں زیادہ دقت اور مشکل پیش نہیں آئے گی۔

الله ك پاك بونے سے كيا مراد ہے؟ وہ كس چيزسے پاك ہے؟ الله ربُ الرت كى ياك معياركيا ہے؟

ہم روز مزہ کی بولی میں بولتے ہیں ....میرا کیڑا پاک ہے....میرا

رومال پاک ہے.... میرا قالین پاک ہے اور جا نماز پاک ہے.... یوزش پاک ہے۔

مجر ہمارانظر بیاور ہماراعقیدہ بہہ کہ انبیاء کرام پاک ہیں ...

مچر ہمارانظر بیا اصحابِ رسول پاک ہیں ...

ذراسوچ کر ہٹلائیے ... کیاان سب کی پاکی کی نوعتیت اور معیارا کی جیسا ہے؟

ہرذی ہوش کا جواب ہوگا ..... ہرگزنہیں ..... بلکہ ہرا یک کی پاک کی نوعیت الگ الگ ہوگی۔

نوعیت الگ الگ ہوگی۔

جب بولیں گے کپڑا پاک ہے، رومال پاک ہے، قالین پاک ہے، فرش پاک ہے... تو مطلب ہوگانجاستوں اور غلاظتوں اور گندگی سے یاک ہے۔

جب بولیں گے اصحابِ رسول پاک ہیں .... تو مقصد ہوگا تنقید سے اور طعن وتشنج سے پاک ہیں ۔... ان وتشنج سے پاک ہیں ۔۔ ان پر عقید نہیں ہوسکتی ... ان پر طعن وتشنج جا تر نہیں ... بئی اکرم تشکیل نے فرمایا:

اَللهُ اَللهُ فِيْ اَصْحَانِيْ لَا تَتَخَذُهُ وَهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ ميرے صابہ كے بارے ميں اللہ سے دُر اور ميرے بعد أنہيں تقيد كا نشانہ ند بنا اُ۔

- بال بال! وه تقید سے بالا تر بیل جنہیں اللہ نے اپنی رضا مندی کی سند عظا کی ہے . . . وہ لوگ تنقید سے ماوراء بیل جن کے ساتھ اللہ رہ العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہوں ۔ . . اُن لوگوں پر تنقید نہیں ہوسکتی جن کے ایمان وتقوی مصداقت وطہارت ، رشد وہدایت اور قلاح و کامیا بیول کی شہادت خوداللہ رہ العزت نے دی ہو۔

ان پرتنقیداورطعن وشنیج نہیں ہوسکتی جن کومعیار حق قرار دیا گیا ہو. . . . . اور کہا لیا ہو: فَانَ أَمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِا هُنَدُوا (البقود:) یبود ونساری جن کواپنے دین پر بڑا ٹارتھا.....اور وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سیجھتے تھے.....ان سے کہا جارہا ہے کہا گرمیرے نبی کے یاروں کی طرح ایمان لائیں گے تب ہدایت یافتہ ہوں گے۔

ایک اورجگه یرفرمایا:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أُمِنُوا كُمَّا أَمَنَ النَّاسُ (القره١٦)

اورجب منافقین سے کہا جا تا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سب

لوگ (صحابہ کرام )ایمان لائے ہیں ...

ان دوآ بخول سے ثابت ہوا کہ اصحابِ رسول کے ایمان کو باقی لوگوں کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دیا گیا!

اوراصحابِ رسول كا ايمان .....معيار اور كسو في كيول نه مور جب كرا الله ربُ الغرّت نے ان كے دلول ميں ايمان اپنے ہاتھ سے لكھ ديا ہے :

كُتُبُ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانِ

اوردوسري جگه كهاہ:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ النَّكُمُ الْإِيْمَانَ وَ زَيَّنَٰهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَ كَوَّةَ الْكِنَّ اللَّهُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانِ (جَرات: ٤)

لیکن الله نے تمہارے دلول میں ایمان کی محبت ڈال دی اور مزیش کر دیا سے تمہارے دلول میں ،اور نقرت ڈال دی تمہارے دلول میں کفراور گئاہ اور نا فرمانی کی۔

میں عرض کررہاتھا کہ جب کوئی ہے گا .....میر کپڑا پاک ہے تو مطلب ہوگا گذرگیوں اور نجاستوں سے پاک ہے۔ اور جب بولیں گے اصحابِ رسول پاک ہیں تو مطلب ہو گا تنقید اور طعن وتشنیع سے پاک ہیں ، . . . . . ای طرح جب کہیں گے انبیاء کرام پاک ہیں تو مطلب ہو گا گناہ کی آلود گیوں سے پاک ہیں۔

یادر کھے! انبیاء کرام مبوت کے عطا ہونے سے پہلے بھی اور نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی چھوٹے اور بڑے ہرشم کے گنا ہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ مال کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک گنا ہول سے معصوم اور پاک ہونا، یہ صفت ندکسی فقید کی ہے ۔ . . ندمضر ومحدث کی اور نہ سی امام کی ہے ، بلکہ بیصفت اور بیہ وصف صرف اور صرف نبوت کا ہے۔

ا نبیاء کرام الله کی خاص محرانی میں پرورش پاتے ہیں ۔ . . . . انبیاء کرام کی پینے پرالله کا دستِ قدرت ہو آہے ۔ . . . . انبیاء کرام کی تربتیت الله کی تکرانی میں ہوتی ہے . . . انبیاء کرام کی حفاظت الله ربُّ الغرت خود فرما تاہے ۔ . . . . اس لیے وہ ہرشم کے گنا ہون سے معصوم اور یاک ہوتے ہیں۔

الله ياك به كامفهوم الدين الله كالله كالل

ے ..... اے اللّٰہ تو پاک ہے اور تھیا ور تھیا ور تھیا ور تھیا وٹوں سے ..... غفلت اور سے سہوا در نسیان اور بھول چوک سے .... اے اللّٰہ تو پاک ہے عاجز یوں اور مجبور یوں سے .... بخل اور سے .... بخل اور سے .... بخل اور ہمالت سے ... کمر ور کی اور اعتباج سے ... بخاریوں اور بجز سے .... بخل اور جہالت سے ... کھانے اور پینے سے ... غرضیکہ ہرتنم کے عیب اور نقص سے تو جہالت سے ... کھانے اور پینے سے ... غرضیکہ ہرتنم کے عیب اور نقص سے تو باک ہے۔

آپ کہیں گے سبتھان اللہ کا یہ عنی ..... کداللہ رب العزت کی ذات شریکوں سے اور ان باتوں سے جومشر کین اس کے متعلق بیان کرتے ہیں پاک ہے ... یہ عنی میں نے کہاں سے کیا ہے۔

تو ذراغورسے سنے! سبتے اللہ کا یہ معنی اور مفہوم میں نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کیا ہے۔

قرآن مجید میں الله ربُ العزت نے ارشاد فرمایا: سُبِحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَبَّا يُشْرِكُونَ (يونس:۱۸) الله كى ذات ياك اور برز ہے اس سے جس كودہ شريك كرتے ہیں۔

 مُبِعَانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَبَّا يُشْوِكُونَ (يونس:١٨) وهالله پاک اور برتر بان او گول کے شرک سے-

ایک اور جگه پرارشاد بهوا: مین در مین مین مین به این مین مین در ازار میداد

سُبِّحَانَ دَیِّكَ رَبِّ الْعِوْتِ عَبًا یَصِفُونَ (صافات:۱۸۰) پاک ہے تیرارب جوعزت والاہے ہراس چیزاور ہراس بات سے جومشرکین

بیان کرتے ہیں۔

بیں اللہ کا این میں عیوب و نقائص سے اللہ کے پاک ہونے کا بیان ہے اور ان باتوں سے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان ہے جومشر کین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔

ساس آیت میں عیوب ونقائص سے اللہ کے پاک ہونے کا بیان ہے اور ان باتو ل سے اللّٰہ کی یا کیزگی کا اعلان ہے جومشر کمین اللّٰہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔

مثل الله کی اولاد ہے۔۔۔۔۔ الله جارے نبیوں کو بیٹوں کی طرح جاہی اس مثل الله کی اولاد ہے ۔ اس الله جارے نبیوں کو بیٹوں کی طرح ہیں اور جس طرح کے ان کی سفارش رڈ نبیں کرتا ۔۔۔۔ فرشتے الله کی بیٹیوں کی طرح ہیں اور جس طرح ایک ایک باپ اپنی بیٹی کی ہر آرز واور خواہش پوری کرتا ہے اور بیٹی کی بات ما نتا ہے ، اس طرح الله مبھی فرشتوں کی بات لاز آتبول کرتا ہے۔

یا بیر کہنا کہ جہت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔۔۔۔۔اور بڑے آفیسر کو ملنے کے لیے کلرک اور چیڑاسیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔۔۔۔ای طرح اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے اولیاء وا نبیاء کے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

یے جتنی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں ..... شبت کان دیپلے .... تیرارب الی باتوں سے پاک اور مبراء ہے۔ قرآن اس معنی کی تائید کرتاہے استِحالَكَ اللَّهُمَّ كاجمعی اور مفہوم میں نے بیان کیا ہے .... قرآن مجید کی بیشتر آیات اس معنی کی مائید کرتی ئيل . . . . بهم تو قرآن كے طالب ہيں . . . . . چھ مقامات آپ كو بھى سنا تا ہول ۔ امام الانبیاء ﷺ کواپی حیات طیبہ میں تین بڑے بڑے مذہبی طبقوں سے واسطہ اور محرری ہے .... نبوت کے ابتدائی تیرہ سال مشرکین مکہ سے آپ کا واسطہ اور مقابلدر ہا...مشرکین مکر سی آسانی مذہب اور کسی آسانی کتاب کے قائل نہیں تھے۔ تیرہ سال بعد آپ ہجرت فرمانے پر مجبور ہوتے اور مدیند متورہ تشریف لے آئے ..... یہال آپ کو یہود سے داسطہ پڑا .... اور پھرنجران کے عیسائیول سيرنا كرابوار بیدونوں گروہ (بہود ونصاری) آسانی مذہب کے اور آسانی کتابوں کے مانے والے نتھے .... بہودی حضرت موٹی علیہ انسلام کو اللہ کا رسول ماتتے اور ال پر ا ترنے والی کتاب تو رات پرایمان رکھتے . . . ای طرح عیسائی حضرت عیسی علیدالسلام کی مہزت ورسالت کے قائل تھے اور ان پر ٹازل ہونے والی کتاب انجیل کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بٹیال سیجھتے تھے اور اللہ اور جنات کے مابین رشتے داری کے قائل تھے۔ الله رب العزت نے ان کے اس عجیب اوراحقا نہ عقیدے کوذکر کرنے کے بعد فرمایا: سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يُشُرِكُونَ (صَافَات:١٥٩) اللّٰہ یاک ہےان ہاتو ل سے جومشرک بیان کرتے ہیں۔ ای طرح یبودونصاری کا ایک نظریة قرآن نے بیان فرمایا کہ: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهَ وَلَكٌ (البقرة:١٠٦) اور كبتے بين الله نے اولا دبنالي ہے۔

الله نے ان کے ایسے نضول اور لیز نظریے کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا: سُبہ تحالماً فہ . . . اللّٰہ ربُّ العزت کی ذات اولا دہنانے سے پاک ہے۔

ایک اہم بات کی وضاحت سامعین گرامی!یہاں ایک لحد کے لیے رکیے ۔ . . میں ایک بہت ہی ام ورضر وری بات اور مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ اور یہود و نصاریٰ کا مضحکہ خیز عقیدہ اور نظریہ آپ نے من لیا . . . . . کہ فرعتے اللّٰہ کی بیٹیاں ہیں . . . . . . اور عیسی وعزیر اللّٰہ کے بیٹے ہیں۔

یادر کھے، ان لوگوں کا یہ نظریہ ہرگز نہیں تھا کہ (معاذ اللہ) اللہ رب العزت نے شادی کی ہوگی۔ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہرگز نہیں تھا کہ (معاذ اللہ) اللہ رہ کے مطابق شادی کی ہوگی۔ سیور وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا۔ اور بھر دستور کے مطابق اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیوں نے جتم لیا ہوگا۔ اللہ نے بیٹوں کے ہام عزیر اور میسی رکھے ہوں گے۔

ان کا بیرخیال ہرگز ہرگزنہیں تھا..... وہ فرشتوں کو اللّٰہ کی حقیقی بیٹیاں اور صنرت عزیر اور صنرت عینی کواللّٰہ کے حقیقی اور نہیں بیٹے ہیں سمجھتے تھے۔

بلکہ قرآن میں اللہ ربُ الغرنت نے جہاں ان کے اس عقیدے کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ کے اس عقیدے کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے پینمبر کے لیے، اللہ کے حقیقی اور نہیں جینے کا نظریہ میں رکھتے تھے ..... بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے جمارے نہیوں کو بیٹا بالیا ہے۔

قَالُواتَّخَذَ لللهُ وَكَدًا ..... الله نے بیٹا بنالیا ہے۔ معمولی عقل اور سمجھ رکھنے والاشخص بھی جانتا ہے کہ بیٹا ہونا اور کسی کو بیٹا بنالینا ..... ان دونوں میں زمین وآسمان کے برا برفرق ہے۔

بیٹا ہونا ..... اس کامفہوم اور مطلب ہے ... اپناصلبی اور نسبی بیٹا ..... یوی کی کو کھ سے جنم لینے والا ..... اور بیٹا بنالینا ..... یعنی کسی بیچے سے بیٹوں جیباسلوک کرنا....اسے بیٹوں جیبا بیار کرنا....وہ کہتے تھے،ان کاعقیدہ اورنظریہ بیتھا کہ اللہ نے صفرت عزیر اور صفرت عیلتی کو بیٹا بنالیا ہے....اللہ انہیں بیٹوں کی طرح چاہتا ہے۔

اور جس طرح باپ اپنے پھر انقلیارات بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، ای طرح اللّٰہ ربُّ العزّت نے مجمی اپنے پچھ انقلیارات ان کے حوالے کر دیے ہیں۔

یا جس طرح باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی بات مان لینا ہے اور ان کی ہر آرز و اور خواجش کو لا زیا پورا کر آ ہے ، اسی طرح اللہ رہ الغرت بھی ان کی بات کو لا زیا ما نتا ہے اور در نبیں کرتا . . . . . . وہ اللہ سے ہمارا کام کروادیتے ہیں۔

ان كاس باطل نظريدى رويدكرت بوئ فرمايا:

مبغه کنهٔ . . . . . الله ربُ الغرت کی ذات تمهاری ان بیان کرره با تول اور بر

عقیدول سے پاک ہے۔

حضرت عبیلی بھی یہی کہیں گے اور آن کریم نے سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ . . . . کرمیدانِ حشر میں حضرت سیّد تا حین کی طلب کیا جائے گا۔

الله ربُ الغرت بورے جاہ وجلال اور شان و شوکت سے تخت شاہی پر ہوئی گے ۔ . . . . . بعیمانی اپنے شرک کا تمام تر ملبہ صفرت عیسی پر ڈالنے کی کو سشش کریں گے ۔ . . کہ جمیں تو حضرت عیسی کہ مجھے اور میری مال کو جمی الله کے ماسواالہ اور معبود بنا لینا . . . . میری اور میری مال کی بھی عبادت اور پکار کر اور معبود بنا لینا . . . . میری اور میری مال کی بھی عبادت اور پکار کر لیا کرنا . . . . . جمادت ور نیاز کرتے رہنا . . . . . جمادت صفرت عیسی علیہ السلام سے اور جھے گا۔ الله دبُ الغرب الغرب صفرت عیسی علیہ السلام سے اور جھے گا۔

ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ وَنِي وَأُمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ (مائده:١١٢)

کیاتو لوگوں کو کہ آیاتھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنالینا؟ حضرت عیسی علیہ انسلام اللہ رہ بالغرت کی میہ بات اور میسوال کن کر کانپینے لگیس کے اور مچر جواب دیتے ہوئے عرض کریں گے:

سُبْحَانَكَ .... تیری ذات شریکوں سے پاک ہے .... میں بیشرکید مات کیونکر کرد مکتا تھا۔

دوسر سے برزگ مجھی مہی کہیں گے جوہوال الله ربُّ الفرت الله میا الله دبُّ الفرت صفرت عینی علیہ السلام سے فرما نمیں گے وہی سوال الله ربُّ الفرت الن تمام انبیاء کرام اور اولیاء عظام اور نیک بندول سے کریں گے ۔ . . . . جن کولوگ دنیا میں پکارتے دہے۔ دہ بندول کے تام کی نذر و نیاز دینے دہ بند سے کرتے دہے۔ . . . . ان کے نام کی نذر و نیاز دینے دہ بندول کے اللہ الفیب، حاضر ناظر بشکل کشا، حاجت روا، فریادری اور مختار کی سمجھا گیا۔

قرآنِ مجدد في سورة الفرقان مين ال كاتذكره فرما إ:

وَيُوهَرَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ( )

اورجس دن الله بَنْ كرے گا (ان پكار في والول كو) اور جن كو وه بوجة رب دب رب ... بكارت رب ... بن كوفر يا درك اور مشكل كشائم كر كر نداد ية رب ... بن وقع أن من كر مكال الله في الله في

مچراللّٰہ ان نیک نوگوں سے فرمائے گا . . . . . . کیاتم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا . . . . . کیاتم نے ان لوگول کو اپنی عبادت کی اور اپنی بو جایاے کی ترغیب دی تھی؟ . . . . کیاتم نے آئییں کہا تھا کہ ہارے مام کی نذرو نیاز دیتا . . . . . ہماری تبرول پرسجدے کرنا . . . ہمیں مدد کے لیے یکارنا . . . . . ہمیں و تنگیراور کبچال سمجھنا ... بمیں دا آاور تینج بخش کہنا . . . . بمیں نمریب نواز اور غوثِ اعظم کے لقب سے یا د کر ما؟ ... کیاا پنی عبادت کی دعوت تم نے ان کو دی تھی؟ شرک کی تعلیم تم دیتے رہے تهے؟ أَمْر هُمْ مَن صَلَّ السَّبِيل يا يخوداني جبالت وحماتت اور غفلت سے اور اپني مرضی سے تہاری عبادت کر کے سیدھے داستے سے گراہ ہوئے تھے؟ اللّٰہ کے نیک بندے جن کی چیٹی اللّٰہ کے سامنے ان مشرکین کی مجہ سے ہوئی . . . . . اللہ تعالیٰ کا سوال من کر حیران ویریشان ہوجا ئیں گے . . . . . اس لیے کہ آنہیں تو اپنی وفات کے بعد اور قبروں میں دفن ہو جانے کے بعد دنیا کے حالات کا م کھے علم نہیں تھا..... کون جاری قبروں پر آیا.... اس نے وہاں آ کر کیا كيا ..... كس نے ديكيں يكائيں، كس نے نذر ني چڑھائيں ..... كس نے فرياد کی اورکون مجده ریز جوا؟

مچروہ تمام بزرگ جواب میں کہیں گے:

سُیت انک ... تیری ذات شر کول سے یاک ہے... بم تو خود ساری زندگی تیری بی عبادت کرتے رہے۔ بھلا ہم نے لوگوں کواپنی عبادت کی تعلیم دینی تھی؟ فر شنے مجھی بہی جہیں گے اللہ رب العزت قیامت کے دن جس طرح عليه السلام سے اور باتی انبياء واولياء سے سوال كريں گے . . . . ، اسى طرح الله تعالی ملائكه سے بھی اوچیس کے كه:

بہلوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے .... کیاتم نے ان سے کہاتھا؟ یاتم اپنی

عبادت پرخوش اورمسر ورتھے؟

أَهُوُّ لِإِوْ إِنَّا كُمْ يَعْبُدُونَ (سِانه،)

کیا یالوگ تمباری عیادت کیا کرتے تھے؟

آج میں کھ لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں ..... کھ لوگ تعویذوں کے چاروں کو اور کا تعویدوں کے چاروں کو اور کا تعوید اس کے چاروں کو اور کا تیل ... یا اسرافیل تحریر کرتے ہیں .... فرشتے اللہ رہ الغزیت کے موال کے جواب میں کہیں گے:

سُبِعَحَانَكَ ..... تیری ذات شریکوں نے پاک اور بالا ترہے..... ہم شرک کے اس ممل پرخوش یا راضی کس طرح ہو شکتے تھے؟

امام الا نبیا علی میلی میری مرکین که نے ایک موقع پرامام الا نبیاء علی سے مطالبہ کیا ۔۔۔ مطالبہ کیا ۔۔۔ کہ آپ جمارے منہ مائے اور جمارے مطلوبہ مجزات اگر دکھا دیں تو ہم آپ برائیان لے آئیں گے۔۔

(مشرکین مکے خیال اور نظر بے پہنا کہ مجزات کا دکھا یا اللّہ کے نبی کے افغیار اور ا بس میں ہوتا ہے ،اور وہ جب چاہے، جہال چاہے اپنی مرضی اور اپنے افغیار سے مجزات دکھا سکتا ہے .... اس لیے انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللّہ کے نبی اور رسول ہیں تو مجرہ مار سے منہ مائے مجزات دکھا تا آپ کے انتقیار ہیں ہو گا .... تو آپ ہمیں ہمار سے مطلوبہ مجزات میں سے کوئی ایک مجز ہ دکھا دیں ۔ اب ذراان کے مطلوبہ مجزات کی فہرست دیکھیے!

پہلا مطالبہ: کہ کی سرزمین پرسوائے آپ زم زم کے پانی کا کوئی چشہ نہیں ہے۔ ... آپ زمین کے دکھا تیں۔ ہے۔ ... آپ زمین سے ہمارے لیے پانی کا ایک چشمہ جاری کر کے دکھا تیں۔ دوسمرا مطالبہ: یا آپ کے لیے بھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ لگ جائے ، مچراس باغ کے بچے میں بہت ی نہری جاری کر کے دکھا ئیں۔

تغیسرا مطالبہ: اوراگرآپ ہمارےان دومطالیوں میں ہے کسی ایک مطالبہ اوجھی ہورانہیں کر سکتے تو میرجس طرح آپ کا جوی ہے کہ میری بات نہیں مانو کے تو تم پ آ سمان تکڑے تکڑے ہوگر پڑے گا ....اب ہم آپ کی بات کا واضح انکا کر ہے ہیں .... . تواپنے دعدے کے مطابق آسان کو نکڑے نکڑے کر کے ہم پرگرادیں۔ جِوتِهَا مطالبِه: بإجرالله اور فرشتول كوبها بــــرسامنے لا كفر التيجة ــ یا نیچوال مطالبه: اوراگرآب ان جارمجزات میں ہے کوئی معجز ہ بھی نہیں دکھا کتے تو مچر ہمارا یا نجوال مطالبہ یہ ہے کہ آپ کا گھر سونے کا بن جائے . . . . . . اگر آپ کا مكان مونے كابن جائے تو ہم آپ يرايمان لے آئيں گے۔ چھٹا مطالبہ: ہمارا چھٹا مطالبہ ہے ہے کہ آپ ہمارے ویکھتے ویکھتے آسمان پر چڑھ جائیں . . . اور صرف آسان پرچڑھ جانے کی وجہ ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے . . . جب تک آپ وہال سے ایک کتاب لے کرندا تریں جے ہم خود پڑھ اور مجھ لیں۔ الله ربُ الغرَّت نے اسینے بیار ہے پینمبرامام الانبیاء ﷺ کی زبان مبارک سے أن كے ان لچر بضول اور لا لينئي مطالبات كا جواب ان الفائل ميں ديا۔ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشِّرًا رَسُوْلًا (بني الرآء بل:٩٢) میرا یالنهارمولا برعاجزی اور لا جاری اور مجوری سے یاک ہے .... وہ قاور اور قد برتمہارے مطالبات ہیرے کر سکتا ہے . . . . جو ذات لفظ کن سے ہر چیز بٹا

عتی ہے، وہ تہارے بیمطالبات بھی بورے کرسکتاہے۔

میں اپنی مرضی اورانتلیار سے بیمطالبات یورے نہیں کرسکتا . . . . . میں تو ایک بشررسول ہوں اور پیکام بشری طاقت سے ماورا ہیں۔

يه مطالبات يورے كرنا الو بينت ومعبود نيت كى صفت ہے.... ر بی اوررب شریکوں سے یا ک ہے۔ . . . . نداس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ

بی اس کی صفات میں کوئی ساتھی ہے۔

معنه من كالكاومفهوم جان انهاني قوتين اورجبان عاول المنتين

جواب دے جائیں، جہاں مخلوق عاجز آجائے .... اور ہتھیارڈ ال دیں وہاں اغظ سے اسلامی اور ہتھیارڈ ال دیں وہاں اغظ سے سان بولا جاتا ہے .... اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے اور اللّٰہ کی قدرت کے اظہار کے لیے اور اللّٰہ کی قدرت کے اظہار کے لیے ۔... مولا ہم عاجز ، مجبور اور معقدور جی اور تو تقدیم اور جرمجوری اطہار کے لیے ... مولا ہم عاجز ، مجبور اور معقدور جی اور تو تقدیم اور جرمجوری اور عاجزی اور ہے کہی سے یا ک اور مغراج۔

میملی مثال الله بالله بالله بالله مثال الله بالله بال

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْآرْضِ خَلِيْفَةً (الرَّرْضِ خَلِيْفَةً

میں زمین میں ائب بنا اپیاہتا ہول۔

فرشتول نے انتبائی عاجزی اور انکساری سے جواب دیا:

نی مخلوق خدا معلیم کیسی ہوں.... ہم تیرے مطبع .... تعبیع و تحمید میں مصردف رہے ہیں... وہ بھی مصردف رہے ہیں... وہ بھی ہمارت رہے ہیں... وہ بھی ہمارت میردکرد ہیجے۔

الله فرما إلى آغلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .... جو بات مِن جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے .... جو کام اور جو ڈیوٹی میں اس ٹی مخلوق سے لینا جاہتا ہوں وہ تمہار ہے بس اور تمہاری طاقت سے باہرے۔

الله ربُ الغرنت نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دیے ..... مثلاً بیرکی ہے ، میٹھنے کے کام آتی ہے .... یہ کپڑا ہے ہینے کے کام آتا ہے .... یہ چولہا ہے ، یتو اہے ، یہ پرات ہے ، یہ گلائل ہے وغیرہ۔ الله ربُ الغرَّت نے فرشتول ہے ان چیز ول کے کامر پو جھے۔ فرشتے تو ان اشیاء اور ان چیز ول سے کلی طور پر لا تعلق تھے۔۔۔۔ان کی

جبلت اورفطرت کا کو کی تعلق ان چیز ول سے بیس تھا۔ فرشتے ان چیز ول کے مام بتائے سے عامز آئے . . . . . . اپنی عامز کی کا انگہا،

فرشتے ان چیزوں کے مام بمانے سے عاجز آئے . . . . . ، اپنی عاجزی کا انگہار انہوں نے ان الفائل سے کیا:

سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَّا إِلَّامًا عَلَّمْتَنَا (البقرة:٣٢)

مولا اتو پاک ہے ہر عاجزی اور تصور اور مجبوری سے، ہم عاجز ہیں اور تو قادر ہے۔۔۔۔ جمعیں اتنابی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا اور بس ۔

د وسری مثال آر آن مجید نے اپنے مانے والوں کو یعلیم دی ہے کہ جب تم سی سواری پرسوار ہوتو بیدڈ عایر د کرسوار ہو۔

سَبْحَانَ الَّذِي مُ مُخَّرَ لَنَاهٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُغْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُغْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِينَا لَهُ مُغْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلَى

الله رب الغزت ہر عاجزی سے پاک ہے جس نے ال سواری کو ہمارے آبع کر دیا (ور نہ ہم تو عاجز اور مجبور تھے اور ہماری طاقت میں نہیں تھا اس سواری کو قابو کر نا اور آبع کر نا اور آب تو ہم ال مختصر ہے سام پر روانہ ہور ہے ہیں گرہم اس سفر کو بھی نہیں بھولے جب ہم سفر سطے کر کے اسپنے ، ب کے حضور حاضر ہو تھے ۔

سفر کی اس و عاکو سَبِه تحان کے لفظ سے شروع کیا گیا، .... کر گھوڑا ایا ونٹ جو انتہائی قوت والے اور طاقت والے جانور میں .... اگر وہ اپنی طاقت اور توت کا مظاہر وکرنے پر آجا نیں .... ، توکسی انسان کو بھی اپنے قریب نہ پیشکنے ویں ... کوئی شخص بھی زین اور کھاوے کس کران کی بیٹھ پر جیسے کی جرائت نہ کر سکے۔

جاری قدرت اورطاقت میں نہیں تھاان جانوروں کورام کرنا . . . . . ان او آیج کرکے ان کی بیٹھ پرسواری کرنا . . . . . جمارے بس کی بات نہیں تھی ان کو قابو کر کے مرحنی کی سب ہانگ دینا۔

ذرا موجوده دورکی سواری بھی دیکھیے ....کاریں اور جیبیں ... بسیں اور گرک ... موٹر سائنگل اور سکوٹر ... ٹریکٹر ، بیلی کا پیٹر اور ہوائی جہاڑ .... ہوائی جہاڑ ... میں پانچ سو کے لگ ہوگ سواریاں .... ہرسواری کا سامان ... خود ہوائی جہاڑ کا جہاڑ کا جہاڑ کا جہاڑ ... کی ہندی پر آڑ رہا ہے ... بیانسانی بس کی بات نہیں ... بیانسانی بس کی بات نہیں ... بیانسانی بات کی بات نہیں ... بیانسانی طاقت اور قوت سے باہر ہے ۔

سَبِحَانَ الله .... اتن بلندی پرسفر ہے... کاروں میں ایک سومیں اور ایک سوائتی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر نا... انسان کی قوت اور طاقت سے باہر

اگران مواریول کا چلنا ہواری مرضی سے ہو آتو بھر بھی کوئی ماونہ بیش ندآ آ۔ اس لیے مواری پر بیٹے سے پہلے یہ کلمات کہنے کا حکم دیا:

سَبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَكَنَاهُ فَدا ... مولا اہم اپنی عاجزی كا اور بِكسی كا اقرار اور اعتراف كرتے ہوئے كہتے ہیں سَبْحَانَ الَّذِی مولا اہم عاجز ومجور ہیں اور تو قادر اور قدیرہے۔

تیسری مثال الم الا نبیاء سرآج انجیاء صرت سید الحمد و سول الا المحقیق کوالله در بالعرب و رب العرب و رب العرب و رب العرب المحت العرب المحت العرب المحت العرب المحت العرب المحت العرب المحت المحت

انبی اسباب کی بنا پراورانبی وجو ہات کی بنا پراللہ رہ الغرّت نے قرآن مجید میں اس عجیب سفر کو بیان فرمایا تو کہا:

سُبُحَانَ الَّذِي آسُوٰى بِعَبِدِم لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْضَى (بني اسرآءيل:١)

تم في مينهي و يكنا كه جاني والا بشركيم كيا ..... وه كرة زمبر برس كيم گذرا .... بشر واقعي عاجز ب .... بشر گذرا .... بشر واقعي عاجز ب ... بشر كيم بات نهين به ويال كيا ... بشر واقعي عاجز ب ... بشر كيم بينا كي بينا ... بشر كي بات نهين به ويال تك بينيا ... بينا الله بين . . . تم في بينيا و يكنا كه جاني والا بشركيم كيا بكرتم في بيد يكنا بكر جاني والا بشركيم كيا بكرتم في بيد يكنا بكر جاني والا بشركيم كيا بكرتم في بيد يكنا بكر جاني والا بون ب

وہ سجان ہے، ہر عاجزی سے پاک .... ہر مجبوری سے پاک .... ہر مجبوری سے پاک .... ہر عاجزی سے پاک اور ہر تقص سے پاک مقتمد یہ ہے۔ بینے ان کا مقتمد یہ ہے۔ بینے ان کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مخلوق اپنی عاجزی کا اقرار کر لیتی ہے اور سینے ان کے رہا تھا اللہ کی قدرت اور طاقت کا اعتراف کر لیتی ہے۔ سینے کان کے رہا تھا اللہ کی قدرت اور طاقت کا اعتراف کر لیتی ہے۔

اس لیے مجھلی کے پیٹ میں ..... تین اندھیروں میں (مجھلی کے پیٹ کا

اندهیرارات کی آریکی اورسمند کی تذکااند حیرا) هنرت بونس علیه السلام جبال بے اس تنجے ... مجبور تنجے اور عاجز تنجے . . . . . . توانبول نے کہا:

لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنْتُ لُبُحَالُكُ

تیرے سواالدکوئی نہیں تو پاک ہے۔ (میں عاجزا ورتو قادر) حضرت موملی کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے رب سے باتیں کیں تو انہیں شوق ہوا

معرف موں مہا مدسیر من است میں رہ سے است ہو رہ سے اللہ اللہ کا دیدار میں ہو جائے .... حضرت موئی نے اسپے شوق کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمانا:

لَنْ تَوَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجِبَلِ فَإِنَ الْمَتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَوَانِيْ

اے موئی تم مجھے ہرگز نہیں و کمھے سکتے ہلین تم اس پہاڑ کی طرف و کھھتے ربو (میں اس پہاڑ پراپنی مجلی ڈالٹا ہول) اگروہ اپنی جگہ پر برقر ارر ہاتو تم بھی مجھے دیکھے سکو گے۔

مچراللّه رب الغرّت نے بہاڑ پرائی نجلی فرمائی ۔۔۔۔۔ تو مجلی نے اس بہاڑ کے پر شچے اڑا دیا یہ اور حضرت مولی بیہ منظرد کی کر بے ہوش ہو کر کر پڑے۔ بند شیری ہیں۔ ج

مجرجب أميس بوش آياتو كيف لك:

مُنبِّحَانَكَ تیری ذات پاک ہے،ای بات سے کد کمی مخلوق کے مشاہر ہواور تیری ذات پاک ہے ال بات سے کہ بیفانی آئٹھیں تیرے دیدار کی متحمل ہو تیس سے مولا امیں عاجز ہوں اور تیری ذات قادر ہے۔

سامعین گرامی! نمازی نمازی نمازی کمبیر حریمہ کے بعد اپنے رب سے وعدہ کرتے جوئے بڑھتاہے :

سُنْحَانَكَ اللَّهُ مِّر وَ بِحَهْدِكَ

یاک ہے تو اے اللہ!....شریموں سے انا نوں سے وزیروں او مشیروں سے اسے میں تام تر معانت بھی شرکت سے میں سے باک ہوں سے میں ترکی قوات بھی شرکت سے باک ہیں تام تر معانت بھی شرکت سے باک ہیں ہیں ترکی سفات میں شرکت ہے اور نہ کوئی تیری سفات میں شرکت ہے۔ درنہ کوئی تیری سفات میں شرکت ہے۔

مولا! تیری صفتیں کیا ہیں؟ . . . عالم الغیب ہو] . . . عاضر ناظر جوا . . . عنا رکل جونا . . . مشکل گشا ہوا . . ممجود ومعبود ہوا . . . نذرو نیاز کے لائق ہوا آلسّیوییج لیکٹی دُعَآء ہوا . . . اَلْعَلِیْدُ لِکُلِّ حَال ہوا۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ تيرى وات شركون سے إك بـ

وَ بِحَدْدِ كَ مُولاتُو إِكَ بِسَاتُوا بِيُصنَّوْل كَے (حَمْد كامعَیٰ اور مفہوم ان شاء اللّٰہ اَلْحَدْدُ بِللّٰه كامعیٰ كرتے ہوئے بیان كروں گا۔

و و ر به الله و تقد مرسر و المنطقة المرس و المنطقة المرس و المنابول المستحانك الله مر و بحديد المنطقة المنطقة الله مر و بحديد الله المنظمة و بحديد الله المنطقة و بحديد الله المنطقة و بحديد المنطقة و بمنطقة و بمنطقة و بحديد المنطقة و بمنطقة و بم

الم الانبياء ﷺ نے فرمایا:

مَنْ قَالَ لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ وَخَلَ الْجَنَّهُ () كه جس شخص نے لا الله الا الله كا اقرار كرليا (ليمن كلمه إضف في تمام لواز مات اس نے بورے كيے، ايمان قبول كرنے كى تمام شرائط پائل جرا رہا) اس كے ليے جنت واجب جوكئ ۔

وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَهْدِهِ مَائَةَ مَرَّةً كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ ٱلْفَ حَسَنَة وَّ الْبَعًا وَّ عِشْرِيْنَ ٱلْفَ حَسَنَةً (رَغِيه، متدرك ماكم)

اور جس شخص فے سومرتبہ سُبنت کان الله و بِحَدْدِه پُرْ هَا الله رَبُّ العزنت اس شخص کے لیے ایک لا کھ چوبیں ہزار تیکیال لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے بیٹو اب اورا تناعظیم اجرین کرعرض کیا۔

ایسی حالت میں تو کوئی شخص بھی ہلاک نہیں ہوگا . . . . کیونکہ کوئی کتنے بھی گناہ کر ہے، نیکیال بھر بھی غالب رہیں گی۔

امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا: کچھ لوگ اس کے باوجود بھی ہلاک ہوں گے۔ بعض لوگ اتنی نیکیاں سے کرآئیں گے کہ اگر بہاڑ پر بھی وہ نیکیاں رکھی جائیں تو بہاڑ بھی ان نیکیوں کے کہ اگر بہاڑ پر بھی وہ نیکیوں کے مقالبے میں وہ نیکیوں کے مقالبے میں وہ کالعدم ہو جائیں گی اورمٹ جائیں گی۔

گر پھراللہ دِ بُالعزت اپنے فضل وکرم سے اورا پنی رحمت سے دیگیری فرما کیں گے۔

اللّٰہ کی نعبۃ ول کے مقابلے میں نیکیوں کے دب جانے کا مطلب یہ ہے کہ:

جہال بندے کی نیکیال تولی جائیں گی . . . . . وہال بندے سے اس چیز کا مطالبہ اور حاسبہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالی نے جونعتیں دنیا ہیں ادا کی تھیں . . . . . اور جو بے مطالبہ اور حاسبہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالی نے جونعتیں دنیا ہیں ادا کی تھیں . . . . . اور جو بے ان مطالبہ اور کا سنے تھے ، ال کا حق کس حد تک عطا کیا تھا . . . . . . اور کیا بندے نے ان

نعتول كاشكرادا كياتها ينبين!

آخر میں اس ارشادِ نبوی کوہمی کن کیجے ..... جسے امام بخاری جمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب میم بخاری کے افتقام پر لائے ہیں ....اور اپنی تصنیف کو اس حدیث یرختم فرما ایب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيَقَطَيْ كَلِمَتَانِ خَيْمَتَانِ خَيْمَتَانِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَانِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَانِ إِلَى خَيْمَتَانِ إِلَى خَيْمَتَانِ عَلَى اللّهِ عَلَيْمَانِ ثَقِيلُتَانٍ فِي الْمَيْزَانِ جَيْمَتَانِ إِلَى اللّهِ عَلَيْمَانِ اللّهِ وَيِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اللّهِ وَيِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

حضرت ابو ہرری فرماتے ہیں ، امام الا نبیاء نظافی نے فرمایا کہ دو تلے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ملکے ہیں اور کے بیل جو زبان پر بڑے ملکے ہیں (کہ آہیں یا دکر نے میں زیادہ در نہیں گئی یا مختصر سے کلے ہیں کہ پڑھنے میں زیادہ وقت خرج نہیں ہو آ) زبان پر ملکے ہونے کے باوجود کل قیامت کے دن تراز ومیں بڑے وزنی اور بھاری ہول گے۔

جَيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ .....رَمَٰن كوده كَلَم بِرْ نِينِ بِنِ السَّامِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ بِمِهِ مِهْ الْمَارَى ابتداء بين اداكرت بين مُم برنمازى ابتداء بين اداكرت بين مُم مُنازى ابتداء بين اداكرت بين مُمْدِن مُمْدِن اللهُ مُرَّوْ بِحَمْدِكَ مُبْدَحًا لَكَ اللهُ مُرَّ وَ بِحَمْدِكَ

اے اللہ تو پاک ہے ساتھ اپنی صفات اور کمالات کے اور ساری تعریفیں تیرے ہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينَ.

تيسري تقرير

## وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ

اَلْحَهُدُ بِلّهِ وَ كُفَى وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَ اَلْحَهُدُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ الرَّسُلِ الْاَثْقِيَاءِ الْاَثْقِيَاءِ الْمَا بَعْد! خَاتِمِ الْاَثْقِيَاءِ اللَّا السَّيْطِي الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ بَنَارَكَ النَّهُ وَاللهُ السَّمُونِ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ بَنَارَكَ النَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ لَنَا السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَ لَمْ يَشَعِدُ لَى الْمُنْ لَلهُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَ لَمْ يَشَعِدُ لَى الْمُنْ اللهُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَ لَمْ يَشَعِدُ لَى الْمُنْ لَكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَ لَمْ يَشَعِدُ اللهِ وَ خَلْقَ كُلُّ ثَيْنَ إِلَى الْمُنْ لَكُ شَيْمِ وَلَكُ السَّمُونِ وَالْلاَرْضِ وَ لَمْ يَشَعِدُ اللهِ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ السَّمُونِ وَالْلاَرْضِ وَ لَمْ يَشَعِدُ اللهِ وَلَكُونَ اللهُ السَّمُونِ وَالْمَالِي وَ خَلْقَ كُلُّ ثَيْمَ عِلَى الْمُلْكِ وَ خَلْقَ كُلُّ ثَيْمَ عِلَى الْمُلْكِ وَ خَلْقَ كُلُ ثَنِي الْمُلْكِ وَ خَلْقَ كُلُ الْمُنْ اللهِ وَالْمَالِي وَ خَلْقَ كُلُ ثَنِي الْمُلْكِ وَ خَلْقَ كُلُ الْمُنْ الْمُعْلِي وَ خَلْقَ كُلُ الْمُولِي وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُ وَالْمُولُونَ الْمُولُونِ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَ الْمُولِي وَالْمُولُونَ الْمُولُونُ وَالْمُولُونُ اللّهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَا الْمُولُونُ السُلِي وَالْمُولُونُ الْمُولُونُ الْمُولُونُ الْمُولُونُ اللّهُ وَالْمُولُونُ اللّهُ وَلَا السَّوْمُ الْمُولُونُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُونُ اللْمُولُونُ اللّهُ وَالْمُولُونُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ السَّلِي وَالْمُولُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُونُ اللّهُ السُلْمُ اللّهُ السَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ السَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بڑی برکت والی ذات ہے اس اللہ کی جس نے اپنے کامل بندے پر فیصلہ کی کتاب اللہ کی آگہ وہ ہو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا۔ اس اللہ کی بادشاہی ہے آ مانوں میں اور زمین میں اور وہ کوئی اولا ذہبیں رکھتا، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ تھہراد یا ہے۔ صک تی ادلا کا اللہ العظینیم

سامعین گرامی قدر! گذشته خطبه میں .... میں نے نماز کے الفاظ اور کلمات کے ترجمہ و تفسیر اور کلمات کے ترجمہ و تفسیر اور کلمات کے ترجمہ و تفسیر اور مفہوم بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیاہے۔

آج کے خطبہ میں وَ سَبَادَ کَ السَّمْكَ كاتر جمداد بمفهوم بیان كر نا جاہتا ہوں .....الله به بناموزت محض اپنے فضل و كرم سے اور خصوصی رمت سے مجھے اسكی

توفیق عطافرما نیں۔ آمین۔

تَبَادَ كَ اليَافِعُل ہے جواللّہ ، ہُالعِزت كى ذات كے ليے تفصوص ہوا۔ الله ا استعال غيراللہ كے ليے نہيں ہو آ ۔

تَبَادَك كَى اسْل ب،ر،ك جدر، الى ساغظ بركت باب . تَبَادَك كالفظاقر آنِ مجيد مِن أو إراستعال بوائد.

سورة الاعراف کی آیت نمبر (۱۳ میں میں میں مورة الومنون کی آیت نمبر (۱۳ میں ہیں است نمبر (۱۳ میں ہیرآیت فرا) میں میں آیت نمبر (۱۳ میں ہیرآیت نمبر (۱۰) میں ہاور ہیرآیت نمبر (۱۰) میں اور ہیرآیت نمبر (۱۲) میں میں مورة نم موئن کی آیت نمبر (۱۳) میں میں میں مورة نم موئن کی آیت نمبر (۱۳ میں میں میں میں مورة نرفرف کی آیت نمبر (۸۵) میں میں اور ہیر سورة الزمن کی آیت نمبر (۸۵) میں میں اور ہیر سورة الملک کی آیت نمبر (۱) میں ۔

تَبَادَك بركت سے ماخوذ ہے اور بركت كاستى ہے...زياد تى ، بڑھ ور كى ، بڑھ جا كا، زيادہ ہوجا كا۔

بر بھلائی میں ، ہر خیر میں ، ہر نفع رسانی میں زیادتی۔ بحر تحیط والے نے معن کیا ہے: زُا دَخَیْرُهٔ وَ عَطَا لَنْهُ سَکُنُّر

اسكى خيراوراسكى جودوعطا ....اوراس كى بخشش بهت زياده ہے.

یعنی ہر چیز میں برکت عطا کر ا ... ہر چیز کوزیادہ کر ااور بڑھا ا ... کارو بارمیں برکت ... دوکان میں برکت ... زندگی اور صحت میں ... دولت میں ... باغات میں ... گذم داناج میں ... فعلوں اور پہلوں میں ... غرضیکہ ہر ہر چیز میں اور ہر ہر میں ... گذم داناج میں ... ہر چیز کو بڑھا نا ... بر پیز کو بڑھا نا کہ اور صرف الله رہ بالعزب کی ہے۔

اس کی اس مفت میں مخلوقات میں سے کوئی بھی شرک اور سانی می اللہ ر اللہ ر بُ العزات کی بر کات دہندہ والی صفت میں کوئی نبی اور والی میں اور اور میں آب کوئی شہید اور اور تقیر ۔ . . . . کوئی شہید اور المام . . . . . . کوئی زندہ اور مردہ . . . کوئی حجوثا اور بڑا ، شرک سانی اور جھے دار شہیں ہے۔

صفت تبار فی اس صفت این الله و الکل الله د با الله و الله الله و الله الله و ال

مچراللہ ، بُ الغرّت نے اپنے اس دوی کو جبراور طاقت یاؤ نارے کے زورے نہیں منوالا . . . . . ، بککہ طرح طرح کے خوبصورت اور سبل ترین دلائل وے کر واضح اور مزین کیا ہے۔

آ کہ دلاک کود کچھ کر . . . . . اوٹی عقل دشعور کھنے والا آ دمی بھی آ سانی کے ساتھ سمجھ لے کہ برکات دہندہ سرف اور سرف اللّہ ر بنّے الغرّت کی ذات گرامی ہے۔ مهل وليل الموية الفرقان كى بهل آيت إن ارثاد فر الد تَبَادَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيْرُانَ

بڑی مبارک اور برکت والی ذات ہے جس نے اپنے کائل بند نے پر ایسی کتاب نازل فرمائی جوحق و باطل میں فرق کرنے والی ہے آکہ وہ بندہ مارے جہان کے لوگوں کے لیے نذیر (غضب اور برے انجام سے ذرائے والا) بن مائے۔

یزی خیرو برکت والی ذات ہے اس الله کی ..... بزی متبرک ذات ہے اس الله کی ..... بزی متبرک ذات ہے اس الله کی ..... برکت عظا کرنے والی ... برجیز میں زیادتی اور خیرونفع میں اضافه کرنے والی ذات اس الله کی ہے جس نے کمہ کے دیہ بیم مشکلت پر .... آمنہ کے لخت مجر برب عبدالله کے نویہ نظر پر بنبوت و رسالت بکہ ختم نبوت کا آج سجایا .... اور اس بیم کو تر آن جیسی عظیم اور اعلی کتاب عظا فر مائی ..... اور بھر اس بیم کو تر آن جیسی عظیم اور اعلی کتاب عظا فر مائی .... اور بھر اس بیم کوایک شہر ایک بستی ایک قوم ایک علاقہ اور ایک زمانے بی کے لیے نبیل بکر عدود مائے بین اور رسول بنا کر بھیجا .... اس بیم کی نبوت مکان وز مان کی صدود مائی با بند بین میں آپ کیا بند بین میں آپ کے لیے رسول بن کرآئے بین

قرآن نے ایک اور جگہ پر فرمایا: وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَدِيْرُوا (سِا : ۲۸) ہم نے آپ کوتمام لوگوں کے ملیے ہشیراور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور مقام پرارشاوہوا:

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء:١٠٠) اور ہم نے آپ کوسارے جبانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآنِ مجيد مين ني أكرم ﷺ كي زبان مقدس سے اعلان كروايا كيا: إِنِّي رَّسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِينًا (أعراف: ١٥٨) ہے تنگ میں تم سب کی طرف اللہ کا دسول ہوں۔ الله كہنا ہے جائے ہیں كه بركات دہندہ صرف ميري ذات ہے جس نے مكم كے ایک در پتیم کے سریر نبوت کا آج سجا کر .... اوراسے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کر کے بوری کا تنات کا .... اور چودہ طبقول کا سرداراورامام بادیا۔ میرولیل کوآگے بڑھاتے ہوئے فرمایا: ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ برکات دہندہ وی اللہ ہے جس کے لیے آسانوں اور زمین کاراج اور مادشابي ب ہر ہر چیز کی بلک اور ممکک صرف اللہ کے لیے ہے۔ . . . . . وہی ما لک الیک ہے.... وی ما لک ایم الدین ہے... تو مجر برکات وہ رہ مجی صرف وی ہے۔ ميروليل كومزيدآ كے بڑھاتے ہوتے ارشادفرمالا: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا برکات دہندہ وبی اللہ ہے جس نے ہرچیز کو پیدا فرمایا بھراس نے ہرچیز کا ایک اندازه مقرر نرمایا به

وہ صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے۔۔۔۔۔دنیا کی مخلوق کو اگر کوئی گنتا چاہے تو گن نہیں سکتا۔۔۔۔۔اس ساری مخلوق کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اور عسرف اللہ تعالی ہے۔ پیدا کرنے کے لیے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ..... اس بات کوسورۃ سورۃ الحجرآ بیت نمبرا ۲ میں بیان فرمایا:

وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَابِئُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُوْمٍ ـ

ہر چیز کے خزائے صرف ہارے پاس ہیں، آہیں ہم اتارتے ہیں مقررہ اندازے سے۔

الله ربُ الغرت کی حکمت اور علم کی وسعت کا بیدعالم ہے کہ اس دنیا اور اس جہان میں ان گِئنت قسمول کی ٹا تعداد اور بے شار چیزیں ہیں . . . . . . گر کیا مجال کہ کوئی چیز اینے انداز ہے سے کم یازیادہ ہو!

ریت کے ذرے سے لے کر صحراتک ..... پانی کے قطرے سے لے کر محراتک ..... بانی کے قطرے سے لے کر محدرتک ..... ایک چیونگ سے مندرتک ..... ایک چیونگ سے لے کر ہاڑوں تک ..... ایک چیونگ سے لے کر ہاتھ تک .... دشرات الارش سے لے کر سمندر میں پلنے والی مخلوق تک .... زمین سے لے کر آسان تک .... زمین سے لے کر آسان تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ، ایک ایک چیز اس بات کی اور اس حقیقت کی گراہی اور شہادت سے رہی ہے کہ بنانے والے قادر وقد بر مولا نے ہر چیز کو پورے انداز ہے سے بنایا ہے۔

انبان اپنے آپ پرغور کر لے . . . . . اپنے جسم کے مناسب اعضاء کو ذرا د کھے، کتنے انداز سے سے خوبصورت انداز میں اسے بنایا!

۔ اللہ ربُ الفرت نے ہر چیز کوا یک معین انداز سے مطابق بنایا۔ پاٹی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کسی وقت وہ بلندی کی طرف چڑھنا شروع کروے، یا پستی کی طرف ہنے سے رک جائے۔ آگے کے لیے میمکن نہیں کہ وہ ٹھنڈک پہنچا ماشروع کر دے۔۔۔۔آپ کئے
کوعمدہ سے عمدہ غذا تیں کھلا بلاکر گھوڑے کے قد کے برابر نہیں پہنچا سکتے۔
ذراسورج کو دیکھو، ہرسال کم جنوری کوایک مقررہ پر وقت پر طلوع ہو آہے ایک
منٹ کی کی بیشی نہیں ہوتی۔

برشخص اور ہرجا ندار کو پیدا کرنے کے بعد اس کی موت کا ایک دن اور ایک دقت مقرر کیا ..... پچروہ شخص اپنی موت کے مقررشدہ دقت میں ایک لیحہ کی تقدیم و آخیر نہیں یائے گا۔

انبوں نے دنیا کی کوئی چیز .... ہاں حقیر سے حقیر ... اور معمولی سے معمولی چیز ، ... بال حقیر سے حقیر میں میرے محتاج معمولی چیز ، ... بلکہ وہ خود اپنی پیدائش میں میرے محتاج بیل چیز بھی پیدائش میں میرے محتاج بیل ۔ اور جوا کی حقیر سے حقیر چیز بنائے پر قادر نہ ہوں وہ برکات دہندہ بہیں ہو سکتے ۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَلِهَةً لَّا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُونَ اورانہول نے (مشرکین نے) بٹار کھے ہیں اللہ کے سوائی معبود ایسے جو کھے بھی پیدائیں کر کتے اوروہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک اورجگه یرارشا د بوا: إِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخُلُقُواذُبَابًا وكواجتبعوكة (44:72) جن جن کوتم اللہ کے سوالکارتے ہووہ ایک کھی بھی پیدائہیں کر سکتے اگر جہ سارے اعظے اورجع ہوجا تیں: سورهُ فرقان مي آ گے فرمايا: وَلَا يَمْلِكُونَ لِلاَنْقُسِهِمْ ضَوًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَّلَاحَيْوةً وَّلَا نَشُورًا جن جن کوتم برکات دہندہ سمجھ کر یکارتے ہو .... تہارا خیال ہے کہ وہ جھولیاں مجردیتے نہیں ..... کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں ..... ہمیں جو کچھ الما ب حضرت صاحب كى نظر كرم سے الما ب .... وہ تمهيں تو كيا نفع پہنجا كيں کے ، وہ تو خوداین جانوں کے نفع ونقصان کے مالک نہیں۔ ساری کا تنات کے سرتاج ..... امام الانبیاد ﷺ احد کے میدان میں زخمی

ہیں .... دانت مبارک شہید ہو گیا .... سرمبارک زخمی ہے .... چرة انو رخون سے رنگین ہے۔۔۔۔ ایک گڑھے میں گرگئے ہیں۔۔۔ اگر نفع نقصان محسی کے اختیار میں ہو آتو امام الانبیاء ﷺ کواحد کے میدان میں یہ ڈکھ . . . یہ تکالیف اورغم بھی نہا تھانے پڑتے۔

امام الانبياء عَلَيْكُ كي زيان مقدى مصاعلان كرواديا:

قُلْ لَّا اَمْلِكُ لِنَفْيِي نَفْعًا وَّ لَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهَ (اعراف:۱۸۸)

میرے پنمبر! کہدد بیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا ما لک نہیں گر جواللہ چاہے۔ جولوگ عاجز ہوں اور اپنی جان کو نفع پہنچانے پر اور اپنی جان کو نقصان سے بچانے پر قادر نہ ہوں، وہ برکات دہندہ نہیں ہو سکتے۔

آكْرُمانِ: وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوةً وَلَا تَشُوْرًا

جن کو بیلوگ برکات دہندہ تجھ کر پکارتے ہیں ..... وہ برکتیں تو کیا دیں گے!

وہ تو طاقت اورا نقیا زنہیں رکھتے کسی کو مار نے کا اور نہ زندہ کرنے کا اور نہ مرنے کے بعد

مجلانے کا ... موت وحیات ... اور مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا نا

ان کے اختیار، بس اور طاقت میں نہیں ہے ... اور جس کو یہ اختیار اور طاقت ماصل نہ

موہ وہ برکات دہندہ نہیں ہوسکتا۔ برکات دہندہ صرف وہی ہوسکتا ہے جس کے اختیار اور جس کے اختیار

دوسرى دليل مورة الملك مين ارشاد بوا:

تَبْلُوكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ثَيْءٍ قَدِيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ثَيْءٍ قَدِيْرُ وَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْةَ وَالْحَيْوةَ

یہاں مجھی شروع میں دعوی فرمایا تباؤک الگیائی.... بر تمتیں عطا کرنے والا .... ہر چیز میں ہوں۔ والا .... ہرچیز میں ہوں۔

اوراک کی دلیل بیہ ہے کہ بادشاہی اوراور راج میرے ہاتھ میں ہے..... ہر طرح کی قدرت اور غلبہ صرف میرے لئے ہے.... ہر چیز پر قدرت بھی میری صفت ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْةَ وَالْحَيْوةَ

برکات دہندہ صرف میں ہوں۔ اس لیے کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں، جس کو چاہوں موت کی نیندسلا دوں، میرے سامنے ہولئے والا کوئی نہیں۔ والا کوئی نہیں۔ دورہ خصاس سے دو کئے والا کوئی نہیں۔ سورۃ الفرقان کی آبیت نمبر ۳ میں فرمایا تھا کہ جن کوئم برکات دہندہ مجھ کر پکارتے ہوں. موت وحیات ان کے اختیار میں نہیں، لہذاوہ برکات دہندہ نہیں ہو کے ۔ ہوں. موت وحیات ان کے اختیار میں فرمایا کہ مجھے ہی برکات دہندہ مجھواس لیے کہ موت وحیات کا سلسلہ میں نے ہی پیدا کیا ہے اور زندگی وموت میرے ہی اختیار میں موت وحیات کا سلسلہ میں نے ہی پیدا کیا ہے اور زندگی وموت میرے ہی اختیار میں ہے ۔ آگے فرمایا:

هُوَالْعَزِيْزِ الْغَفُورُ

بركات دينے والا .... اور ہر چيز ميں نفع عطا كرنے والا وہ الله أَلْعَذِيْدِ بِي مِن اللهِ اللهِ اللهِ أَلْعَذِيْدِ بِ بِعَدِ وہ اللهِ المِلْمُ ا

وہ اکیلاز بردست ہے اور باقی سب کے سب زیردست ہیں .....اس کا کام سب کے سواچاتا ہے اور کسی کا کوئی کام اس کے سوانہیں چاتا۔

گراتنا قوت والا ہونے کے باوجوداورطاقت ورہونے کے باوجود۔۔۔۔اتنا فالب اورز بردست ہونے کے باوجود۔ اوگول کوان کے گنا ہول کی وجہ سے نہیں پکڑتا ۔۔ فورا نہیں پکڑتا ۔۔۔۔ وہ آلْغَفُورُ مجی ہے۔۔۔۔ اگر کوئی شخص صدق دل سے تو بہ کر لے اور معافی مانگ ہے ۔۔۔۔ کادم اور شرمندہ ہوجائے تو با وجود فالب اورز بردست ہونے کے اسے معاف فرما ویتا ہے۔۔۔ جس اللّٰہ کی ہے ظیم صفات ہیں برکتیں عطا کرنے والا بھی صرف اور صرف وہی ہے۔

دليل كوآ كے برعاتے بوت فرمايا:

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِلْكَاقًا مَا تُرى فِي خَلْقِ الرَّحْسُ

مِنْ تَفُوْتٍ "

برکات دہندہ وہ اللہ رہ العزت ہے جس نے سات آسمان تہ بہ تہ۔۔۔۔۔ او پر تلے بنائے ، تجھے نظر نیس آئے گا اللہ رمن کی تخلیق میں کوئی نقص بکوئی فرق اور کوئی خلل

> فَارُجِعَ الْبَصَرَ لا هَلْ تَولَى مِنْ فَطُوْدٍ ذرا چرنگاه اشا كرد كَهِ كَمَا تَجْ كُولَ رفنه اور شگاف دكها أن دينا ب فَارْجِعَ الْبَصَرَ كُوتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ٥

مچربار بارنگاہ اٹھا کر دیکھ تیری نگاہ ناکام جوکرلوٹ آئے گی ..... تھک کر لوٹ آئے گی (گر ہماری تخلیق میں کوئی نقص اور خلل نظر میں آئے گا) ایک میں میں عقال لیا ہے۔

الله ربُ الغرّب عقلی دلیل کے ذریعہ اپنی قدرت کی کار گریوں کا تذکرہ کر ہا چاہتے ہیں . . . کہم نے بغیر ستونول کے سات آسان او پرینچ کلیق کیے۔

عدیث میں آتا ہے کہ ایک آسان کے اور دوسرا آسان ..... دوسرے اُسان کے اور تیسرا آسان .....ای فرح سات آسان اور نیچے ہیں ..... اور ہر آسان سے دوسرے آسان تک پانچ سوبرس کی مسافت ہے۔

سات آسان ته به تد .... بغیرستونوں کے، اس برابری و ہمواری اور خوبصورتی کے ساتھ بنائے کرتو لاکھ کوشش کرے اور بار بارآ تکھیں بھاڑ پھاڑ کر دیکھے خوبصورتی کے ساتھ بنائے کرتو لاکھ کوشش کرے اور بار بارآ تکھیں بھاڑ پھاڑ کر دیکھے .... بھر بھی تخفیے ان آسانوں میں کوئی تقص بفلل فرق اور دخندوشگاف نظر نہیں آئے گا جور ب الغزت اتنی قدرت والا ہے .... جواللہ دئ الغزت اس قدر طاقت و ضلے کا مالک ہے۔ میں ایک ہے۔ برکات دہندہ بھی صرف اور صرف وہی ہے۔ تغییر کی ویل تر آن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب الغزت نے اپنے تعیمری ویل تر آن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب الغزت نے اپنے

بر كات د منده بونے كاتذ كره فرمايا ..... تو ساتھ بى ايك دل پينداور خوبسورت دليل بھى بيان فرمائى يسورة المؤمنون كى آيت نبر ٣ ميں ارشاد فرمايا:

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

پس بڑی برکتول والی فرات اللہ کی ہے جوسب بٹانے والوں میں سے بہتر بٹانے والاسے۔

اپنے برکات وہندہ ہونے کے ذکر سے پہلے اللہ ربُ النزت نے ایک دلیل پیش فرمائی:

> وَلَقُلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيْنِ () بِحَثَكَ ہِم نے پیداکیاانسان کوئی کے جوہرسے۔ سُلَلَة کامعیٰ ہے خلاصہ نجوڑ، سَت، جوہر ۔ پُنی ہو لَ مٹی۔

ثُمَّرٌ جَعَلَنهُ نُطُفَةً فِی قَرَادِ مَکِیْنِ ( پیرہم نے آدم کی شل کو بڑھایا... بایل طور که رکھااسے پانی کی بوند بنا کرا یک محفوظ مقام میں۔

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

بهربم نے پانی کی بوند کولو تھڑا بنایا۔
فَخُلُقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
بهربم نے بنایا خون کے لوتھڑ ہے کو گوشت کی بوئی۔
فَخُلُقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
بهربم نے پیدا کردی اس بوئی سے بڑیاں۔
فیکسون الْعِظَامَ لَحْبًا
بھربم نے پہنادیا ہُری کو گوشت
بھربم نے پہنادیا ہُری کو گوشت
بھربم نے پہنادیا ہُری کو گوشت

پھر(اس میں روح بھونک کراور مال کے پیٹ سے باہر لاکر) ہم نے اسے ایک دوسری فتم کی مخلوق بنادیا۔

پانی کے گندے قطرے کو کچھ دنوں کے بعد جے ہوئے خون میں بدل دیا . . . پھر کچھ دنوں کے بعد جے ہوئے خون کو گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل کر دیا۔

مچرہم نے ہڈیوں کے سلے مشریل باہر سے فراہم نہیں کیا بکدائی گوشت سے ہم نے ہڈیاں بنادیں۔

عربد يول ربم في كوشت يرهايا:

تُمَّ أَنْشَأُ نَهُ خَلْقًا أَخَرَ ( )

مچرہم نے اس میں روح پھونک کرایک جداگا نظوق بنادیا ..... جو پہلی تمام طالتوں اور کیفیتوں سے مختلف ہوتی ہے ..... پہلے وہ بالکل جماد ہے میں وحرکت تھا ..... اس کے اعضاء بھی پاتھں تھے ..... گرہم نے روح پھونک کر جاندار مظلوق بنادیا ۔.... اس کے اعضاء بھی پاتھی تھے ..... اس کی آتھیں بنادیں ، پھر مظلوق بنادیا ۔.... اس کے اعضاء کمل کر دیے .... اس کی آتھیں بنادیں ، پھر ان میں قوت شنوائی بخش ان میں قوت شنوائی بخش دی .... کان بنا دیے ، پھر ان میں قوت شنوائی بخش دی .... دل بنا دیا ، پھر دھڑ کئے کی توت رکھ دی .... دماغ بنا دیا ، سوچنے کی صلاحتیت عطا کر دی ... مناسب ہاتھ یا قان بنادیے ،خوبصورت چرہ بنادیا ۔

سرد الله وسيف كے بعد فرما فَتَبَادَكَ اللهُ .... بركات دہندہ .. بركات دہندہ .. بركتي عطا كرنے والا .... ہرچيز ميں برهور كى بخشے والا .... ہر نعمت كو بر هانے والا صرف اور صرف الله د بُ الغزت ہے، جس نے پانی كے ایک قطرے پرتین اند هيرول ميں نقشہ جمايا اور يوسف جبيبا حسين بنا دُ الا ....

بِحِوْقِی دِیلِ اِللهِ مِیدِین ایک جگه الله دِبُ الغزت نے اپنی صفت تبارک کا تذکرہ فرمایا کہ برکتیں دینے والا صرف میں ہول .... وہاں الله ربُ الغزت فرمایا کہ برکتیں دینے والا صرف میں ہول .... وہاں الله ربُ الغزت فرمایا کے اور پیچھے اس کے وسائل ہمی بیان فرمائے۔

سورة حم مومن كي آيت (٦٣) مي ارشاد فرمايا: فَتَبَادَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ( )

یس بہت ہی برکتوں والی ذات اللہ رہ الغرت کی ہے جو تمام جہانوں کا بالنہارے۔

یہ اللہ تعالیٰ کے برکات دہندہ ہونے پر پہلی دلیل ہے کہ میں تمام جہانوں میں رہنے والی ہرتئم کی مخلوق ....خواہ چھوٹی ہویا بڑی .... میں ان سب کا پالنے

82 والا ہول . . . . . ان سب کا روزی رسال ہول . . . . . ان سب کی ضروریات یوری كرتے والا ہول . . . . . ان سبكوير وان چ هاتے والا ہول -ال سے پہلے جہاں سے آیہ نمبر(۱۴)شروع جوری ہے، دلائل کا سلسلہ جاری ہے: أَنلُهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ يَنَاَّةً الله بي ب جس نے تمہارے ميے زمين كو تلم نے كى جگه بنايا (جس ميں تم سے ہواور رہتے ہو، چلتے پیرتے ہو . . . . . کاروبار محنت مزدوری کرتے ہو . . . . . زندگی كے ایا م گذارتے ہو.... آخر كا موت سے بمكنار بوكر قیامت تك كے ليے اى زمین میں ساجاتے ہو) اورالله بی ہے جس نے تہارے لیے آسمان کو چیت بنایا (مضبوط اور قائم ودائم رہے وال حیت ..... اگراس کے گرنے کا اندیشہ ہو آتو کوئی شخص اس حیت کے ینچ آرام کی نیندسوسکتااورنه بی کارو بارزندگی کرسکتا۔ وصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ، صَوَّرَكُمْ وَ رِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ ( ) اور اللہ ہی ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی صورتیں

بنائیں اور حبیں عمدہ اور ستھری چزیں کھانے کو ویں۔

جتنے مجی روسے زمین پر جاندار ہیں ان سب میں انسانوں کوسب سے زیادہ حسين وجميل . . . . . خوش شكل اورخوبصورت اورمتناسب الاعضاء بيايا \_

شاه غیدالقا در محدث د بلوی رحمة الله علیه موضح قرآن میں تحریر فرماتے ہیں: "سب جاندارول سے انسان کی صورت بہتر اور سب کی روزی ہے اس کی روزي تقريء

جب بیرساری صفتیں میری ہیں .... بیرسب کھ کرنے والا جب میں ہوں تو . پھر برکات دہندہ میر ۔ پر سواکوئی اور ہوگا؟ . . . . نہیں، ہر گزنہیں ... فَتَیّا دَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ..... بهر بر كتيس عطا كرنے والا ..... بر چيز ميل أفع دينے والا ..... بر چيز ميل أفع دينے والا بمجى عرف اور صرف الله ربُ العالمين بوگا و بهراس دليل كوآگے بر هاتے بونے فرمايا: هُوَالْحَيُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ

وہ کی ہے زندہ رہنے والا .....اییا زندہ جس کو بھی موت اور فنانہیں آئے گی ..... وہ صرف زندہ بی بلکہ شیعتی بھی ہے ، دو سرول کو زندگی بخشے والا ۔

پر کات وہندہ وہ بی ہوسکتا ہے جس پر موت نہ آئے ..... اور جس پر موت آ جائے ..... جو قبر میں جا کر سا جائے .... جو بہا کر اور کفنا کر وفن کر دیا جائے .... جو بہتم بچوں کے سرول پر ہاتھ جائے .... جو بہتم بچوں کے سرول پر ہاتھ مائے .... جو بہتم بچوں کے سرول پر ہاتھ رکھنے کی مداحیت وں سے جروم میں جو جائے .... جو سنے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے جروم بیٹھی کھی اڑا نے سے عاجز آ جائے .... جو سنے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے جروم بیٹھی کھی اڑا نے سے عاجز آ جائے .... جو سنے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے جروم بیٹھی کھی اڑا نے سے عاجز آ جائے .... جو سنے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے جروم بیٹھی کھی اڑا نے سے عاجز آ جائے .... جو سنے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے جروم بیٹھی کھی اڑا نے سے عاجز آ جائے .... وہ رکات دہندہ نہیں ہوسکتا ۔

لَآ اِللَّهُ اِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينِ

مصائب و تکالیف میں . . . . . د کھاور پریشانیوں میں غائبانہ پکاروتو صرف ای کو پکارو پانچو کی دیل پانچو کی دیل پرکات دہندہ ہونے کا تذکرہ فرمایا . . . . . تو ساتھ ہی اس کی عقلی دلیل بھی چیئ فرمائی: سورۂ زخرف میں ارشاد فرمایا: وَبَّارُكَ اللهُ الَّذِي مُلُكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَيَّارُكُ اللَّهُ وَعَلَيْهُمَا وَعَنْدَهُ عِلْمُ السَّمُونِ وَالْلَارِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ السَّمُونِ وَالْلَارِضِ عَلَيْهُ السَّاعَةِ وَ اللَّهِ تُرْجَعُونِ وَ عِنْدَهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي السَّعْفُونِ وَالْعَلَيْلُ وَمِعْتُ السَّعْفُونِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيلُكُ السَّعْمُ عَلَيْهُ عَ

دوسرى دليل دية بوئ فرمايا: وَعِنْدَهُ عِنْدُ السَّاعَة

ای اللہ کے یاس ہے قیامت کاعلم۔

تیامت کے وقوع کاعلم اللہ کے سواکسی نوری یا ناری یا خاکی کونہیں .....

قیامت کب آئے گی ،اسے نہ کوئی نبی جانتاہے اور نہ کوئی ولی ..... نہ کوئی فرشتہ

... نه چریل امین . . . نه عز را نیل اور نه صور پیونکنے والا اسرافیل . . . . .

قیاست کے وقوع کاعلم صرف الله دبُ الغرت کے پاس ہے... وَ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الله علم الله

مورهُ لقمان مين فرمايا:

إِنَّ اللَّهُ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (لقبان:٣٣)

بے شک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے۔

یَسْنَکُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ آیّانَ مُوسْهَا قُلْ إِلَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ

(اعواف: ۱۸۷)

دَیِقَ 
وولوگ آپ سے پوچے ٹیں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا ، آپ جواب دیں

کہ قیامت کاعلم صرف میرے دہا:

تیسری دلیل دیتے ہوئے فرمانا:

فَرَالَيْهِ تُرْجَعُونَ .... قيامت كے دن سب لوگ اى كى طرف لوك ر جائيں گے۔ جب بيرسارى طاقتيں اور قوتيں اللہ ہے كے پاس بيں .... جب بالك و مختار صرف اور صرف وى ہے .... جب عالم الغيب صرف اور صرف اللہ رئے العزب بى ہے تو بھر بركات و بمندہ بھى وہى ہے۔

چھٹی دلیل اسورہ رخمٰن میں اللّٰہ ربُّ الفرت نے اپنی دینوی اوراً خروی نعمتوں اورانعامات کا تذکرہ فرمایا اور بار ماراکتیس مرتبہ فرمایا:

فِيَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ

اے انسانوں اور اے جنوں تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں اور کیسی کیسی قدر تو ان کا انکار کر دگے۔

الله ربّ الغرّت نے بہت ی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا.....اور بہت ی عظمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ فرمایا۔

انسان کی تخلیق ... قرآن کاعلم ... گفتگو کرنے کا سلیقه ... مورج اور چانداور ستارے اور دورخت ... آسمان کی حجبت ... زمین کا فرش ... اس میں میو ہے اور پھل ستارے اور درخت ... آسمان کی حجبت ... زمین کا فرش ... اس میں میو ہے اور کوشیو دار پھول ... دریا وَل کا ملا کر چلانا ... دریا وَل میں لوکو و اور کھوریں اور انجانا ... دریا وی میں کو تو میں میں میں میں اور انجانات ... جنت میں میں جان ... پانی میں کشتیوں کا چلنا ... بھر جنت کی تعمیں اور انجانات ... جنت میں

جشے...ان میں حوری بنجی نگاہوں والیاں۔ ان تمام ترانعامات اور نعتوں کے تذکرے کے بعد فرمایا: فَتَبَّادَكَ السَّمُ دَیِّتِكَ فِی الْمِحَلَّالِ وَالْاِکْوَامِر ( دھمان: ۸۰) بڑا بابرکت نام ہے تیرے دب کا جو بزرگی والا اور عظمت والا ہے۔ مرا تو یں ویسل مورۃ اعراف میں الارتعالیٰ نے اپنی اس مفت برکات و ہندہ کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا....اور آخر میں اس کا بھیجہ اور تمرہ بیان

فرلمايا:

کے حوالے میں کیا۔

إِنَّ دَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ البَّنْ وَهُول مِن البَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعِنَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعِنَ اللهُ اللهُ

مچرال بے قرار پکڑاعرش پر.... مجروہ غالب ہے عرش پر۔
دکیس المفسرین مولا ناحسین علی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایستولی عَلَی
الْعَرْشِ ... کنا یہ ہے غلبے سے .. تسلط سے .. حکومت سے ... افتدار سے ...
سلطنت سے ... عظمت سے .. مراد استولی عَلی الْعَرْشِ سے یہ ہے کہ مالک وفتارا ورمتصرف فی الامور جنبِ شاہی پر قابض وہی ہے ،اس نے ایٹا کوئی افتار کسی

يَغْيِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْنِيْنَا ( ) وُعانب وِيَا إِدات إِدن كُوكُه وه اللَّ يَجْكِلُا آيَا بِدورُ آبوا۔ وَالشَّبْسُ وَالْقَبَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ الى الله في بنائے سورج اور جانداور آرے آبعداداس كے حم كے۔

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ()

سنو پیدا کرناای اللّه کا کام ہے اور حکم کرنا مجھی اسی اللّه کے اختیار میں ہے۔ اپنی صفات کو...اپنے ان کمالات کو...اپنی ان خوبیوں کے تذکرے کرنے کے بعد ارشاد فرمایا:

> تَبَادَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِرِي رِكْوَل والا ہے اللّٰہ جوتمام جہانوں كارب ہے۔

یعنی الی صفات و کمالات رکھنے والا اللّٰہ . . . . . سارے جہانو ں کا پاکنہار و

مر بی اللہ ..... برکات عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔

أخريس الله ربُّ الغرّب في تتيجه اورثمره بيان فرما يا كه:

جب آسمان وزمین کا خالق میں ہوں . . . . . غالب و حاکم میں ہول . . . . رات اور دن کے نظام کو چلانے والا میں ہوں . . . . . سورج ، چانداور قاروں کی تخلیق میری ہے . . . . . برکات دہندہ اور رہ بُالعالمین میں ہوں ، تو میر . . .

أُدْعُوا دَبَّكُمْ تَضُوُّعًا وَّ خَفِيَّةً (اعراف: ۵۵)

مصائب اورمشكلات مي يكاروتو صرف اپنے رب كو يكارو، كُرُ كُرُا كر اور چيكے

مورة الاعراف كى ال آيت سيملتى جلتى آيتيں الى مضمون كو بيان كرنے كے ليے سورة الفرقان ميں بھى موجود ہيں:

ثَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ( )

یڑی برکتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھے چراغ اور جاندا جالا کرنے والا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر(۱۰) میں بھی الله رب الغرت نے اپنی آس صفت رکات دہندہ کا تذکرہ فرمایا:

ثَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرِ

بڑی برکتوں والی وَات ہے اس اللّٰہ کی جو چاہے تو بنا دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ کدان کے مکانوں کے پیچے نہریں بہتی ہیں۔

ہرنمازی ٹامیں پڑھتا ہے ..... وَتُبَادَكَ السَّمُكَ اور بركت والا ہے ہم تیرا..... میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ .... اور بڑی وضاحت کے ساتھ .... اس کی تفییر وتشریح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے اور مختلف جگہول سے . . . . بڑے پختہ دلائل اور مغبوط برا بین کے ساتھ اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ ہر چیز ہیں بڑھو تر ی عطا کر نے والا . . . . . . بعنی برکات دہندہ صرف اور صرف الله رہ بالغزت ہے۔

جس طرح الله تعالی باتی صفات میں وحدہ لاشریک ہے۔۔۔۔۔ای طرح اس صفت برکات وہندہ میں بھی وہ لاشریک ہے۔۔۔۔۔اس صفت میں مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ۔۔۔۔کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا ۔۔۔۔کوئی نوری اور کوئی ناری اور کوئی خاکی ۔۔۔۔کوئی زندہ یا مردہ ۔۔۔اس صفت برکات وہندہ میں اس کا ساتھی نہیں ہے۔

میں نے اس موضوع اور اس عنوان پر قرآن مجید کی بہت می آیات پیش کی ہیں میں سے اس موضوع اور اس عنوان پر قرآن مجید کی بہت می آیات پیش کی ہیں صفرت میں چاہتا ہوں کہ ..... اور اپنے بیان کوامام الانبیاد ، رحمۃ اللعالمین صفرت سیدنا محدرسول الله ﷺ کے ایک ارشاد گرامی پرخم کروں .... آگر آن مقدس کی آیات کے دلائل کے ساتھ ساتھ ایک دلیل فرمان مصطفی سے بھی ہوجائے اور معاملہ آیات کے دلائل کے ساتھ ساتھ ایک دلیل فرمان مصطفی سے بھی ہوجائے اور معاملہ

نورعلی نور ہوجائے اورسونے پرسہا گرہوجائے۔

مشهور صحالي حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كهته أبل:

ہم ایک سفر میں امام الا نبیاء ﷺ کے ساتھ تھے فَقَلَ الْمَآءَ ..... دورانِ سفریانی کی قلت اور کی ہوگئی۔

امام الانبياء عَلَيْكُمْ نِي صُورُ اسا پانی طلب فرمایا۔

ایک برتن میں تھوڑ اسا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا

فَادُخُلَ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ

آپ نے اپنا دستِ مبارک برتن میں داخل فرمایا..... اور پھر آ واز دی۔

حَيَّعَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرْكَةُ مِنَ اللهِ

( بخارى بحواله مشكوة بإب المعجزات)

لوگو! آؤیاک اور سخرایانی حاصل کرواور برکت تو تمام الله کی طرف سے ہوتی ہے حضرت عبدالله بن مسعود کہتے ہیں:

وَلَقَدُ دَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولُ اللهِ عَلَيْفَ إِنْ اللهِ عَلَيْفَ اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفَ اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِي اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِي الللهِ عَلَيْفِي اللهِ عَلَيْفِي الللهِ عَلَيْفِي الللهِ عَلَيْفِي اللهِ عَلَيْفِي الللّهِ عَلَيْفِي الللّهِ عَلَيْفِي الللّهِ عَلَيْفِي الللّهِ عَلَيْفِي الللهِ عَلَيْفِي الللهِ

يدامام الانبياء عظي كالمجزه تعااور مادر كي مجزے ميں باتھ پنجمبر كا ہو آ ہاور

مرضى اورا ظنيارتمام ترالله رب الغرت كابوماب .... اى يه آپ فرمايا:

أَلْبَوْكَةً مِنَ اللهِ ..... بركت تمام زالله كى طرف سے بوتی ہے۔

اب ایک مرتبرسب نمازی اور سامعین ل کر کهرلیس:

وَتَبِادَكَ السَّهُكَ .... اور بركت والاب مام تيرا

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ

چوتھی تقرر

## وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكُ

الْحَهْدُ يِلْهِ وَحُدَةً وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنَ لَا نَبِيًّ بَعْدَهُ وَعَهَده - أَمَّا بَعْدُ فَلُلُ أُوْجِيَ وَعَلَى اللهِ وَاصْحابِهِ الَّذِيْنَ أَوْفُو عَهِده - أَمَّا بَعْدُ قُلُ الْوَجِي وَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا فَلُ أُوْجِي وَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا فَلُ الْوَجِي وَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا فَلُ الْوَجِي وَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا فَلْ الْوَقْدِي إِلَى الرَّشُدِ فَلَ الْجِينَ فَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا فَوْانَا عَجَبًا وَيَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ وَلَنْ أَشُولُ بِهِ وَلَنْ أَشُولُ بِهِ مِرَبِنَا السَّعَالَ عَجَدًا وَ إِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا النَّخَذُ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَانًا اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَا اللّهُ اللهِ وَلَكُ اللهُ وَلَكُ اللهُ وَلَكُا

میرے پینمبر کہد دیجئے کہ مجھے وی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے (قرآن) سنا چر کہنے گئے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جوسید ہے راستے کی راہنمائی کر آ ہے ہم اس پرایمان لا چکے (اب) ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنا تیں گے اور بے فتک جمارے دب کی شان بڑی بلند ہے، کا شریک نہیں بنا تیں گے اور بے فتک جمارے دب کی شان بڑی بلند ہے، زاس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا۔

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ أَخِرَ وَ إِلْهُكُمْ اِلْهُ وَّاحِدٌ لَآ إِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

(البقرة :١٦٣)

اورتم سب كا معبودا كي بى معبود ہے - كوئى معبود بيس سوائے اس كے برا مبريان انتہائى رقم كرنے والا ہے

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْرِ

مامعین گرامی قدرا گُزشته دو خطبول میں ... میں آپ مضرات کے سائے سُبِّحَنَّكَ اللَّهُ مَّرُ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ السَّمَّكَ ... . . كا ترجمه بتغییر اور تشریح بیان کرچکا جول ۔

تَعَالَىٰ کَامِعَیٰ ہے .... بلند، اونچا .... برز، بالا .... اور جَدَّ کے معنی آتے ہیں شان کے ... مقام ، مرتب عظمت وجلال کے ۔ اب وَتَعَالَىٰ حَدَّ كَ كَالَٰ كَامِعَیٰ كریں گے ۔

اور بلند ہے شان تیری ..... او نچاہے مرتبہ تیرا .... اعلیٰ ہے عظمت و
ہزرگی تیری .... اس کی شان اوراس کا مقام .... کس چیز سے بلندو بالاہے؟
اس چیز سے کداس کی کوئی بیوی ہو .... اس کی شان بلندو بالا ہے اس چیز
سے کداس کی اولا دہو .... اس کی عظمت وعزت اس سے بلندو بالا ہے کداس کی
ذات یااس کی صفات میں کوی شریک اور ثمانی ہو۔

قرآن مجيد في خودايك جكه پراس كي تشريح فرمائي:

سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی الوہیت وسعبودیت کی تر دیدکرتے ہوئے اورمشرکین کے خیالات کا رَ دکرتے ہوئے فرمایا:

سبعة الله وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواْ كَبِيْرًا (بن اسرائل ٣٣) الله ياك اور بالاز بان باتول سے جوشر كين كہتے ہيں مبت بلند۔ قرآن مجيد مين ايك جكه يروتَعَالى جَدَّ كالكماستعال بوا ..... آينه ذرا اس جگهاوراس مقام كى سيركرت بين .

یہ سورہ جن ہے جہاں جنات کی اس تقریر کونفل کیا گیا ہے جو انہوں نے امام الا نبیاء عظیم کی زبانِ مقدس سے قرآنِ مجید کی تلاوت سننے کے بعد اپنی قوم کے سامنے کی تھی . . . . . اس تقریر کوسورہ جن کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا . . . . . اور کچھ حصداُن کی تقریر کاسورہ احقاف کی آیت نبر ۲۹ تا ۲۱ میں ذکر کیا گیا۔

اس سے پہلے کہ صورہ جن اور سورۃ الاحقاف کی وہ آیات آپ کے سامنے ذکر کرول ۔ . . . . . بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ذکر کے سامنے دکر اونڈ آپ کے سامنے رکھ دول آگران آیات کو بچھنے میں آسانی ہوجائے۔

امام الا نبیاء ﷺ کی بعثت سے پہلے جنات کی آسمان تک رسائی ہمرتی تھی . . . وہ آسمان تک رسائی ہمرتی تھی . . . وہ آسمان تک جاتے اور فرشتوں کی باتیں کن لیا کرتے تھے . . . . . اور انہی باتوں کو مرجی مصالحہ لگا کر زمین پر بیان کر دیا کرتے تھے . . . . . جو نہی امام الا نبیاء ﷺ کو نبوت ورسالت سے سرفراز فرمایا گیا تو جنات کا اوپر جانا بند ہمرگیا . . . . جو جن اوپر جانا نبذہرگیا . . . . جو جن اوپر جانا شہاب ٹا قب اس کے چھے گلا اور اسے وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔

شیاطین ای صورتحال سے پریٹان ہوئے اور سارا معاملہ ابلیس کے سامنے رکھا .....اس نے کہالا زبا کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے تہمارا آسانوں پر جانا ہند ہوگیا ہے۔

چنانچہ ابلیس نے جنون کی مختلف جماعتیں ترتیب دے کر مختلف اطراف میں روانہ کر ویں ..... جاؤاور مشرق ومغرب میں پھیل جاؤاور سراغ لگاؤ کہ وہ کونیا نیا واقعہ چیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا واخلہ آسمانوں کی طرف بند ہو گیا ہے۔ جن کی وجہ سے ہمارا واخلہ آسمانوں کی طرف بند ہو گیا ہے۔ جنات کی ایک جماعت بھرتے بھراتے بطن نخلہ کی طرف گزری ..... بطن

محكم ميں امام الا نبياء علي چند مواب كے امراہ جركى نماز اداكر و بت تھے۔ الله رب العزت نے جنات کی اس جماعت کا رخ قرآن سننے کے لئے ادم پھیردیا۔قرآن کی آواز . . . . . سبحان اللہ۔ فجر كا وقت ہو پڑسكون . . . . . علاقہ ہو پُرامن . . . . . بڑھا جا رہا ہوقر آن ... اورير صنه والا بوقع جوان عظيم كيباسها يامنظر بوگا . . . . . كيساعجيب مال بوگا . قرآن کی آواز اورصدا . . . . . آمنہ کے لال کی زبانِ مقدس سے جنات کو بہت عجیب، دنشین ، دکش اورمؤ ژگلی . . . مچرقر آن کا جلال اور ہیبت ان پر چھاگئی۔ قرآن مجيد نے سورة الاحقاف ميں اس واقعہ کی منظر کشی فریائی۔ وَإِذَا صَرَّفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْانَ (احقاف : ٢٩) اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جتات کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا ..... که ده قرآن سنی ـ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا پل جب وہ جنات (نی اکرم عظم کے یاں) سی گئے کے قر (ایک دوسرے سے كَبْنِي لِكُ أَنْصِتُوا فَامُولُ بِرِجَاوَ..... جِبِ ربير.... فاموثى سے قرآن سنو . . . . . قرآن کی تلاوت ہوری ہے تو اپنی باتیں اور اپنا کلام بند کر دواور مَا موش -5695

(يكلام الله كى فطرت بكراك يرصة ووسرائ ..... لا تَحْوَك به لِسَائِكَ لِتَعْجَلُ بِهِ .....ميرے بيارے بغيرًا جريل قرآن ير صقوآب اپنی زبان کوحرکت نه دیا کریں بلکہ توجہ سے سنا کریں۔

جنات کی جماعت کو پہلے دن ..... پہلے مرحلہ می میں مجھ آگئی کہ یہ کتاب جو ر می جاری ہے اسے خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا ہے . . . . . یہ کلام اللہ کی فطرت کے خلاف ہے کہ ایک پڑھے ووسرائھی ساتھ ساتھ پڑھے۔ اس لئے امام اعظم ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قر اُت کرے تو مقتدی کو خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کی قر اُت کوسنتا جا ہیے ) فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ اللَّي قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ مچر جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ جنات اپنی قوم کوخبر دار کرنے کے لئے اور ڈرانے کے لئے واپس لوٹ گئے ۔ قرآن کی تلاوت کن کران کے سینے ایمان کے نورسے منورا ورروگن ب<u>و چکے تھے</u>۔ قوم کو جا کر کیا کہا اس لئے اپن قوم کے پاس ان کا کر مدردی اور خرخواہی کے جذبے سے انہوں نے اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ کہنے گے: يْقُوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًاأُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئِ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمِ -(احقاف: ۳۰) اے ہماری قوم یقیناً ہم نے وہ کتاب ٹی ہے جوموٹی (علیہ السلام) کے بعد اً ماری گئی ہے۔ وہ کتاب اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب سے دین اور سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ (علامہآلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیہ جن حضرت موٹی کی امت میں سے تھاس لئے انہوں نے صرت موی کا نام لیا) يَّا قَوْمِنَا أَجِيْبُوا دَاعِيَ اللهِ وَأَمَنُوا بِهِ اسے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہامانوا وراس پرایمان لاؤ۔

سورہ جن ملی کیا کہا؟ اسورہ الاحقاف میں جنات کی جماعت کا بی آئے اور الاحقاف میں جنات کی جماعت کا بی آئے ہا کہ ا عَلَیْکُنْ کی زبانِ مقدی سے قرآنِ مجید کی طاوت کو سنتا ... الله رب العزت نے بیان فرمایا ..... یہ جنات بغیر اطلاع دیئے اور بغیر ملاقات کیے اپنی قوم کے پائ او ب گئے تھے ..... الله رب العزت نے وی کے ذریعے آپ کواس کی اطلاع وی ۔ اُوجِی آئے اِنّکہ استہ کے نفو مین البحق میری البحق وی کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میری زبان سے قرآن سنا۔

مچروہ اپن قوم کے پاس پنچ تو اپن قوم سے کہا اِنگا سَمِعْنَا قُواْنًا عَجَبًا

ب فنک ہم نے عجیب وغریب قرآن سنا

عَجَبُ کامطلب ہے ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا مجیب ہے .... برکت و آئیر کے عجیب ہے .... برکت و آئیر کے اعتبار سے عجیب ہے .... برکت و آئیر کے اعتبار سے نہایت تعجب انگیز ہے .... ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جواسلوب بیان کے اعتبار سے کے اعتبار سے ... شیری بیانی کے اعتبار سے کے اعتبار سے معلم ومضامین کے لحاظ سے ... نظم وربط کے اعتبار سے ،غرض ہر لحاظ سے عجیب ہے۔ اورانسانی کلام سے مختلف ہے۔

يَهْدِ يُ إِلَى الرُّشْدِ

وہ الی کتاب ہے جو نیک راہ . . . راہِ راست کی طرف راہنمائی کرتی ہے یَھُدِی یُ اِلَی الْحَقِّ وَالصَّوَابِ . . . . . حَقَّ کی طرف وہ کتاب راہنمائی کرتی ہے۔

اى كوسورة الاحقاف مين يَهْدِي إِلَى الْحَقِي وَ إِلَى طَوِيقٌ مُسْتَقِيمِ

ہے تعبیر کیا گیاہے۔

مامعین گرامی قدرایهان ایک لحد کے لئے تھی ہے اور غور سیجے کہ جنات کی اس مختری جماعت سے صرف ایک مرتبہ قرآن مجید کی کھی آیات کوسنا اور انہیں سمجھ آگئی کہ قرآن کے زول کا مقصد کیا ہے؟...قرآن کس لئے اتر اہے؟

اور جمیں آج تک مجھے نہ آئی کہ قر آن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جمیں آج تک بیتہ نہ چل سکا کہ اللہ رب العزت نے بیر کتاب کس لئے ایآری؟

م نے اسے صرف کتابِ برکت سمجھا .... ہم نے سمجھا یہ تعویذوں والی کتاب ہم نے سمجھا یہ تعویذوں والی کتاب ہے اس کولکھ کر گلے میں لٹکالو .... چوم کر آتھوں سے لگالو .... خوشبو میں بسالو .... وقت آئے تو سروں میں بسالو .... وقل وقر ارکا وقت آئے تو سروں رأ نمالو ....

زياده سيد مصرائ كررا بنمائي كرنے والا

میں عرض کر رہاتھا کہ جنات کی جماعت کو پہلی مرتبہ قرآن کن کر سجیرآ گئی گہ یہ لنشین اور خوبصورت کتاب . . . . . ، اس لیئے اتری ہے کہ لوگوں کوصراط متعقم اور تق کے راستے کی راہنمائی کر ہے۔

فأمتابه

پس بم تواس پرایمان سے آئے۔ وکن تُشوِك ہوَ تِنَا اَحَدًا

ہم اک قرآن پراور صاحبِ قرآن پرایمان لا بچکے ہیں اس لئے اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنا نمیں گے . . . . . اس قرآن پرایمان لانے کے بعد ہم شرک جیسامنوں کام اور ممل نہیں کریجے۔

سامعین گرامی قدر! آپ کن چکے ہیں اور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ جنات کو قرآن کن فوراً سمجھ آگئی کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے ہدایت دینا جنات کو قرآن کن کر فوراً سمجھ آگئی کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے ہدایت دینا ..... اور راہنمائی کر نا ورسید عارات دکھا؟!

آگے جنات ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں وَلَنْ تُشْوِكْ بِوَ بِنَا أَحَدًا اللهِ المِلْ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المَالِّ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَالمُلِي المُلْم

جنات کو پہلے دن مجھ آگئی . . . . . جنات نے پہلی مرتبہ قرآن سنا تو انہیں پتہ چل گیا کہ قرآن لوگوں سے منوا کا کیا جاہتا ہے؟

قرآن كامطاليكياهي؟

انہیں سمجھ آئی کہ قرآن کا مطالبہ بیہ ہے کہ لوگوں کی پیشانیاں در درسے ہٹا کر رب کے دروازے پرجھکنی چاہئیں۔

جنات مجد کئے کہ قرآن اپنے ماننے والول سے مطالبہ کر آ ہے کہ عبادت و پکار صرف اور

98 صرف الله رب العزت كي بهوني عاجيه اورالله كي عبادت وتعظيم مين سب مخلوقات مين ہے کسی کو بھی شر یک اور ساتھی نہیں بنا کا جائے۔ كِتْبُ أَحْكَمَتْ أَيْتُهُ ثُمَّ فَصَلَّتْ مِنْ لَّدُنَّا حَكِيْمُ خَبِيْرٌ إِلَّا تَعَدُّوا إِلَّا الله (هود ۱۰۲) یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آئیتیں محکم ( باہمی تناقض سے محفوظ ) ہیں۔ میرصاف صاف بیان کی گئی ہیں . . . اسے بھیجے والاحکیم اور خبیرے۔ اس کیاب کے زول کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا! الَّا تَعْدُوْا الَّا إِنَّاهُ که الله کے سواکسی کی عمادت مت کرو۔ یمی قرآن کا وعزی ہے ..... یہی قرآن کا پیغام ہے .... ہی قرآن کا اعلان ہے . . . . بہی قرآن کا مقصدو مذعا ہے . . . . . بہی قرآن کا مرکزی مقام ہے.... ہی قرآن اکامحورہے... سارا قرآن ای کے گردا گردگھوم رہا ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ .... كَيْ جُلُه رِكَافَاعْبُدُواللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينِ \_ (زمر:٢) اورسى عِكْم يرفر ما إِ: فَاعْبُدُ واللهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّين \_ (الموسى: ١٣) ہارے لوگوں کوآج تک مجھے نہ آسکی کہ قرآن کیا منوا ما جا ہتا ہے۔

اور کمی جگہ پر فرمایا : فَاعْبُدُ وَاللّٰهُ مُنْخُلِصًا لَّهُ الدِّینِ ۔ (الموکن: ۱۳)

ہمارے لوگول کو آج کف مجھ نہ آسکی کہ قرآن کیا منوا کا جاہتا ہے۔
اور جنات کو پہلے دن مجھ آسکی کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے تو حید کی دعوت دینا
اور شرک سے روکنا . . . اس لئے انہول نے ایمان کے اقرار کے بعد کہا۔
وَکُنْ نُشُولُ بِوَ بِنَا اَحَدُانا
ہم آپنے دہ کے ساتھ کی کو بھی ہر گزشر کیے نہیں تشہرا کیں گے۔
ہم آپنے دہ کے ساتھ کی کو بھی ہر گزشر کیے نہیں تشہرا کیں گے۔
جنات نے اپنی بات اور اپنی دعوت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا:

وَتَعَالَى جَدُّ دَبُّنَا

ای جملے کے لئے میں نے بیرساراواقعہ بیان کیا . . . . . یہی میرا مذعا اور تقصود تھا . . . . . ہم نماز کی ثناء میں پڑھتے ہیں۔

وَتَعَالَىٰ جَدُّ كَ.... مِن الرّب الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله من عظمت تيري ..... ين إت جنات كي اس جماعت في كهي .....

وَتَعَالَىٰ جَدُّرَ بِنَا

اور ہمارے پالنہار کی شان ،مقام اور مرتبہ بلند و بالا اور او نچاہے۔ اس کی شان اور اس کا مقام کس چیز سے بالا اور ماور امہ؟ جناب نے کہا۔

مَا النَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ..... نه اس كَا مَنْ بيوى ہا ورنه سي كو اور نه سي كو اس مَا النّجَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ..... اس كى ثان اور اس كا مرتبدان چيزوں سے بلندو بالا - معدد

تواب و تنگالی جگاک کامعنی ہوگا ..... تیری شان بلند و بالا ہے ..... علومت و قدرت وطاقت میں اور ملک و تصرف میں توبی سب سے او نچا ہے ..... علومت و افتدار میں توبی سب سے بالا تر ہے ..... علم و قوت میں توبی سب سے اطلی اور بلند ہے ..... تیری شان اور تیرا مرتبراس بات قوت میں توبی سب سے اطلی اور بلند ہے ..... تیری شان اور تیرا مرتبراس بات سے بہت بلند ہے کہ تیراکوئی شریک ہو ..... مناجی ہو .... تیری شان اس سے بہت اور فی شریک ہو یا اولا د ہو ..... تیری شان اس سے بہت اور فی شریک کوئی بیوی ہو یا اولا د ہو ..... تیری شان اس سے بہت اور فی شریک کوئی بیوی ہو یا اولا د ہو ..... تیری شان اس سے بہت اور فی شریک کوئی بیوی ہو یا اولا د ہو ..... تیری شان اس سے بہت اور فی میں کہ تیراکوئی وزیر یا مشیر ہو ....

و لا الله عيوك انازى اپن نماز كے شروع ميں شار كے ظمات پڑھتے ہوئے .... الله تعالی كی حسین ورنشیس صفات كا تذكرہ كر آہے .... اس كی حمد

و تنبیج کو بیان کر آ ہے ..... اس کی صفت برکات وہندہ کا تنا کہ اُر آ ہے ... اس کی عظمت و عزت اور جاہ وجاال کا اقر از کر آ ہا اور چھر ثنا، ہے آخریں عبد کر آ ہے ... و کر آ اِلله عَیْرو کی ... اگریہ تمام ترصفتیں تیری ڈیل آو چھ تیرے سواالڈ کوئی تبین ہے ... نہ آتھیں کر نول والا سوری الا ہت ... نہ نہا، پاشیال کرنے والا چاند الا ہے ... نہ جگمگ کرنے والے ستارے اللہ بیل چلانے والی آگ اِلا ہے اور نہ بہتے واللہ پائی الدہے ... نہ دود ہود ہے والی گائے جلانے والی آگ اِلا ہے اور نہ بہتے واللہ پائی الدہے ... نہ دود ہود ہے والی گائے اللہ ہے اور نہ شرور کھوڑ اللہ ہے۔

وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ . . . . . مولا! تيرے سواکوئي النہيں ہے۔

نه كوئى نبى نه كوئى ولى ..... نه پير نه فقير .... نه كوئى نورى اور نه كوئى ارى اور نه كوئى ارى اور نه كوئى جن .... حضرت ابرائهيم مجى الانهيں اور حضرت اسماعيل مجى الانهيں اور حضرت عن يرمجى الانهيں الدنهيں الدنهيں الدنهيں الدنهيں ... على الدنهيں ... على الانهيں ... اور معين الدنهيں ... اور معين الدين چشتى مجى الذنهيں ... اور معين الدين چشتى محمى الذنهيں ... اور معين الذنهيں ...

میں اقرار کلمیں اور میں الانبیاء عَلَیْ کا بیغام یہ اقرار اور یمی مهد برشنس اس وقت کر آئے جب وہ دارُة اسلام میں وافن موآئے لاَ إِلَّهُ إِلَّهُ اِلَّا

101 الله . . . . . الله كے مواد و سراكو ئى مجى اللہ بننے كے لائق نياں ہے۔ یاور کھیےاور ول کی عنی پرلکھ کیجئے کہ سب انبیا، کرام کی بعث اور بیب جا لے کا مقصد بھی میں ہے . . . . . ہر نبی اور ہر تیفمبر نے اپنی اپنی قوم کو پیغام بھی ہیں دیا تھا۔ قرآن مجيد شهادت ديتا ہے: وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اِلَّا نُوْجِيْ اِلَّهِ أَنَّهُ لَآ الهُ اللَّانَا فَاعْبُدُونَ (الانساء: ٢٥) جم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان کیلر ف بھی وی کی تھی کہ میرے سواالا کو فی نہیں ،اس لیے میری بی عبادت کرو۔ مچرقرآنِ مجید نے سورۃ الاعراف میں اورسورۂ بود میں الگ الگ چندا نبیا ۽ کرام ( حضرت نوخ ، حضرت ہود ، حضرت صالح اور حضرت شعیبٌ ) کا تذکرہ کیا اور ان کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہرنبی نے اپنی اپنی قوم کوتیلیج کرتے ہوئے اور پیغام پہنچاتے ہوئے فرمایا: أُعْدُاللَّهُ مَالكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرَهُ ( الله کی عبادت کر وتمہارے لیے اللہ کے سواالہ اور کو ٹی نہیں ہے۔ املم الانبياء كابيغام بهي يبي تحا بباركم عيم اللام كآخي تشريف لائے والے . . . . . . خاتم الانبياء ، امام الانبياء حضرت سيد ؟ محدرسول الله ﷺ نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا تھا۔ دعوت وتبلیغ کے پہلے روز کو وصفایر کمز کے لوگوں کوجع کر کے فرمایا: قُولُوا لَآالُهُ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ا گرفلاح و کامیابی ( دنیاد آخرت ) کی جاہے ہوتو اس کلے کا قرار کرلو کہ اللہ

کے سواکوئی بھی الا اور معبود بننے کے لائن نہیں ہے۔

پیر مسلسل بیس سال آپ نے لوگوں کو بھی پیام دیا۔ بھی کو وسفا ہا ہ بھی کہ وسفا ہا ہ بھی کہ کے باز ارول عیں اور بھی چورا بھول میں اور بھی ملائف کی داد یوں میں .... بھی تباہ میں اور بھی ہونے میں اور بھی ماریکی پیاڑیوں میں اور بھی مدینے میں .... بھی خندت میں اور بھی مدینے کے مدائی میں اور بھی احد کی پہاڑیوں میں اور بھی خندت کی کھد دائی میں اور بھی حدید کے سفر میں اور بھی خور کے قلعوں میں اور بھی تبوک کے سفر میں میں برکی چیت الوداع میں .... بھی خیبر کے قلعوں میں اور بھی تبوک کے سفر میں .... بڑی جرائت اور بہادری سے میں .... بڑے میں اور بہادری سے خیل اور ح سلے سے ... گرآ الله اللہ اللہ کی صدالگائی ... اور ہرموسم میں بیافیہ سنایا ... اور ہرموسم میں بیافیہ سنایا ... اور ہرمالت میں بیاریت گایا ... جن کہ زندگی کے آخری گھات میں بھی بھی اطلان قرمایا:

لَآ إِلٰهُ إِلَّا اللهُ إِنَّ الْمَوْتِ مَكُوَّات

الله كے سواالذكوئي نہيں بے شك موت كى تلخياں اور بختياں تو ہوتى ہيں۔

ا ہے او پرطاری ہونے والی موت کی تلخیاں! میست بیری چاہیے ہیں کراوگواللہ کے سوالا کوئی نہیں ہے . . . . . . اگر اللہ کے سواکوئی اللہ بنتے کے لائق ہو آئو یقیباً میں جوياً . . . . . مين المام الانجياء جو تبول . . . . . . مين خاتم النجيعين جو جول . . . . . . مين قر آن جو بمول . . . . . ميل صاحب معراج جو بمون . . . . . ميل كالنات كاسه ماج جو مول . . . . . . مين سب سنداعلي داولي ، برتر ، بالا قدر جوجو . . . . . . مين سنيد وايد آجه چو بيول . . . . . . مين الأركامحبوب جو بيول . . . . . مين چود وطبقول كا سددا. جو بيول ..... الوگوا اگر اللہ کے علاوہ کوئی الدینے کے لائق جو آتو لاز مامیں جو آ مجھ پر موت کی تلخیول کا فاری ہو آ اس اے کی ولیل ہے کہ اللہ کے سوامیں بھی النہیں ..... اگر میں الد ہو آتو آت موت کی تلخیاں مجھ پر طاری نہ ہوتیں میر ساعوش کر نے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی ہرنماز کی ثناء میں کہتا ہے۔ وَلاَ إِلَّهُ غَيْرُ كَ ..... مولا تیرے سواالنکوئی نہیں . . . . . یکسا تناعظیم اوراعلی ہے . . . . . اور یکسدر بکو ا تناعزیز اور پیارا ہے کہ تمام انجیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کرنے کی غرض و غایت یہی کلیہ ہے اور امام الا نبیاہ ﷺ نے نبوت عطاء ہونے کے بعد دفوت وتبلیغ کے بیلے دن اس كليكو پيش فرمايا اور ميمرزندگي كرآخري دن ميں يي اعلان فرمايا: خود اللّه نے شہادت دی وَلاَ إِلٰهُ غَيْرُك ..... يِلما تنا الم اور ضروری ہے کہ خوداللّٰہ رب الغرت نے اس کی شیادت وگواہی وی ہے۔ قرآن مجيد مجيد ميں ارشاد ہو آہے۔

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ اللهَ اللهُ اللهُ وَالْمَلْبِكَةُ وَالْوالْعِلْمِ قَالِبًا اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالْعَرْبُرُ الْحَكِيْمِ (آل مران: ١٨) بِالْقِسْطِ لَآ اللهَ اللهُ وَلَا هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمِ (آل مران: ١٨) مُوابِي دِي اللهِ فِي كُواسِ كِسُوااللّهُ فَيُهِينِ.

یه گواهیال کمبال دی بین؟... تورات مین... انجیل مین ... زبور مین ... صحب مونتی مین مین مسحف ابراهیم مین ... امام بخاری رحمة الله عليه نے شبه مَ كامعنى كيا ہے بَيَّن . . . يعنى الله نے ال مسئلے کو بیان فرمایا اور واضح کیا . . . کتب سابقه میں بھی اور قرآنِ مجید میں بھی۔ آپ قرآنِ مجید کا مطالعہ فرمائیں .....قرآنِ مجید کوغور اور تدبر سے يرهيں ..... آپ کومسوں ہوگا كەقرآن كى ہر ہرسورت ميں ... اور ہر ہر صفحے براللہ كى شہادت اور اللّٰه كابيان موجود ہے كەمىر بے سواد دسراكوتى الله بننے كے لائق نہيں۔ ايك جكدار شاد بوتاب وَالْهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيْمُ ( اورتبهارامعبودصرف ایک معبود ہےاس کے سواکوئی اور معبوداورالذہبیں ، بڑا مہر بان انتہائی رقم کرنے والاہ (البقره: ١٦٣)

آ ية نمبر (١٦٣) عين الله ربُّ الغرت نے اپني الوہنيت ومعبودتيت پر عقلي ولائل ویتے ہونے فرمایا کہ آسمان وزمین کی پیدائش اور خلقت کو دیکھ کر . . . رات اور دن کے آنے مانے اور تھنے برھنے کو و کھے کر .... دریا قال اور سمندرول میں چلنے والی ت مشتول کو د کھے کر ... باولوں ہے برسے والی بارش پر نظر ووڑائیے ..... بنجر ز مین . . . خشک ز مین کولهلهاتے ہوئے دیکھ کر . . . زمین میں بھرے ہوئے اور تھلے ہوتے جانداروں کو دیکھوں ، ، سرداور گرم ہوا وَل کے جلنے برغور کروں ، آسمان اور زمین کے درمیان معلق اور مخر بادلوں کو دیکھوں۔۔۔ ان میں سے ایک ایک دلیل اس بات كى كل كركواى دى دى بكرولاً إله غَيْرك . . بولاتير بواالدكونى اوزيس ب-ميرالله رب الغرت نے سورۃ البقرہ میں دو بارہ گواہی دی:

اللهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ (البقرة: ٢٥٥) الله كيسواكوتي الااورمعبوذيين

ید دعویٰ پیش کرنے کے بعد کہ میرے سواکوئی بھی الدا ور معبود بنے کے لائق نہیں

ہے،اللّٰہ ربُ الغرّنت نے ساتھ ہی عقلی دلائل کی بارش برسا کر اپنے دعویٰ کو ثابت اور واضح فرما یاہے۔

صرف اورصرف میں ہی الا ہوں ،اس لئے کہ میں ہی ہمیشہ زندہ رہے والا ہوں میں ہی ایسا ہوں جے نہ نینزا تی ہے اور نہ اوگھا تی ہے۔ زمین وآسمان کی ہر ہر شے میری ملکنت ہے اور میرے قبضۂ قدرت میں ہے میرے سامنے کسی کی جرائت و طاقت نہیں کہ میری اجازت کے بغیر میرے سامنے لی کھول سکے۔

یں ہی ایسا ہوں جو ماضی ، حال اور ستقبل کے حالات کو جانتا ہوں . . . میں ہی عالم مَا گَانَ وَمَا يَكُونَ ہوں . . . . الگوں اور پچپلوں کے حالات کو جاننے والا . . . میں ہی عالم الغیب ہوں۔

میری قدرت وطاقت زمین وآسان میں وسیع ہے۔

مجھے زمین وآسان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔۔۔۔۔میں ہی بلند و بالا اور عظمتوں والا ہوں۔

مچرالله ربُّ الغرَّت نے سورہ آلِ عمران میں شہادت دی۔ اَکَدُّهُ لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ الله کے سواکوئی الداور معبود نہیں۔

یدہوگا بیان کرنے کے بعداللّہ ربُالفرت نے عقلی دلائل دیتے ہوئے فرمایا:
میں اس لیے اللہ ہوں کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں ... میری زندگی کی نہ
اہتداء ہے اور نہ انہا ہے ... میں ایسازندہ ہوں جس پر بھی موت نہیں آئے گی۔
ابتداء ہے اور نہ انہا ہے ... میں ایسازندہ ہوں جس پر بھی موت نہیں آئے گی۔
میں خود بھی قائم ہوں اور ساری و نیا کوقائم رکھے ہوئے ہوں۔
میں اس لیے معبود ہول کہ عالم الغیب ہوں ... .. زمین وآسان کی کوئی چیز

مجھ سے پوشیدہ اور تفی ہیں ہے۔

میں اس لیے الد اور معبود ہوں کہ قادر اور مختار ہول . . . مال کے پیٹ میں بچ کی تھوری یں بنانے والا میں ہول . . . . . دلائل دینے کے بعد فرمایا: لَا اللّٰهِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کِنْ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰهِ کَا

عَ إِلَى صَبَعَ اللّهِ اللّهِ قَرَانِ مجد مين ايك مقام إلله ربّ العزت في اين صفات اور كمالات كا تذكره فرما يا اور بار بار فرما يا عَرالَة مَعَ الله كيا الله كيما تحكونَ اورالا اور معبود مجى ب برنمازى برنماز مين اپنے فالق و مالك سے كہنا ہے: وَلَا اللّهِ عَيْدُونَ مولا! تير بيمواكوئى النبين -

آئية ذرااس مقام كود يكية إلى:

اَمَّنُ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءَ مَا كَانَ لَكُمْ اِنْ السَّمَاءَ مَا كَانَ لَكُمْ اِنْ مَا كَانَ لَكُمْ اِنْ مَا كَانَ لَكُمْ اِنْ تَبُنِتُوا شَجَوَهَا عَالَهُ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعَ اللهِ مَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اللهربُ الغرت في بات كويهين رخم نهين فرما يا بكد بات كواكر برها يا

اَ مَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قُرَارٌ قَجَعَلَ خِلَالَهَا ۖ انْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَينَ البَحْرَيْنِ هَاجِرًّا \* عَالَهُ مُعَ اللهِ \* د نما مردد

بلاکس نے بنایا زمین کو تھیرنے کے لائق (یعنی ساکن و ثابت نہ ہتی ہے نہ دُولتی ہے) اور اک کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور رکھے زمین کے تفہر نے کو پہاڑ کے بوجھاور دوسمندروں کے درمیان روک اور پردہ بنایا (ایک دریا میشا اور دوسرے دریا کا پانی نمکین اور کھاری درمیان میں ان دیکھا پردہ رکھا تا کہ دونوں یانی آپس میں نہلیں)

(بیسب کام کرنے والا میں ہوں) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الدہمی ہے؟ اللہ ربُ الغرت نے اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

آمَّنَ يُجِينُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ الشَّوَّ وَ اللَّهِ وَ يَكُشِفُ الشَّوِّ وَ اللهِ عَلَاكُمْ خَلَفَاءَ الْأَرْضِ فَ اللهُ مَعَ اللهِ فَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَاكُونَ مِهِ اللهِ اللهِ عَلَاكُونَ مِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللهرب الغرت في الني الوجنيت كومزيدواضح فرمايا:

اَمَّنَ بَهُ إِن كُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَكَى رَحْبَيَهُ ۚ وَالْهَ مَعَ اللهِ ( نهل: ١٢) بعلاكون ہے جوتم كوراه وكها آئے فظى اور ترى كائد هرول مي اوركون بوائيں چلا آئے فو فخرى دينے والى ائى رحمت (بارش) سے پہلے؟

كاالله تعالى كے ساتھ كوئى اورالدا درمعبود ہے؟ الله تعالى نے اس مضمون کواور تکھارا! سبحان اللہ۔ أَمِّنُ يَبِّدَةً الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُوْفَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ءَ إِلَّهُ مَعَ اللهِ بھلاکون ہے جو پہلی مرتبہ بنا آ ہے بھراس تخلیق کو دہرائے گا؟ ... بھلاکون ہے جو تہمیں آسان اورز مین سے روزیاں فراہم کر آہے۔ (يرسب كهرك والامين بول) كيا الله ك ساته كونى اوراله اورمعود ي؟ عا فلا ابن كثير رحمة الله عليه فرمات إلى كرة إللة مَعَ الله يست مقصود بيرتا ما ہے کہ... یرسب کھیں نے بنایا ہے... ہرچزیں نے پیدا کی ہے... ہرایک کی

يكاركوسننے والا ميں ہول ... تمہارار وزى رسال ميں ہول ...

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی ہے جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ . . . ہرگزنہیں ۔ کوئی ایبانہیں جس نے کھے بنایا ہویا اسے کھے اختیار ہو . . . . ایک طرف میں ہوں جس نے سب کچھ بنایا، دوسری طرف تمہارے معبود ہیں جنہوں نے کھیجی نہیں بنایا .... بنو کیا بیددونوں برا برہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارے معبود جو کسی چزيرقا دنهين ال الله كي طرح الا بوسكة بين جوهرچيزيرقا درب؟

مورة صافات مين اللهربُ الخرت في ارشا دفرما با:

وَالصَّافَاتِ صَفًّا

فتم ہے صف یا ندھنے والوں کی۔

مرادوہ فرشتے ہیں جوعبادت کے لیے اللہ کے آگے مفیں باندھ کر کھڑنے ہیں ... یا حکیم البی کے سننے کے لیے صفیں یا ندھ کر کھڑے ہیں .... یا مراد وہ انسان جیں جونماز کے لیے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صف بندی کرتے ہیں۔ فَالنَّاجِرَاتِ زَجُراً پھرتم ہے پوری طرح ڈانٹے والوں کی۔ مرادوہ فرشتے ہیں جو شیطا نوں کو ڈانٹ کر ہمگاتے ہیں۔ فَالنَّالِیَاتِ فِی کُورًا پھرتم ہے ذکر اللّٰہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔

ہوں ہے۔ مراد وہ فرشتے ہیں جواللہ کے ذکر کی تلادت کرتے ہیں . . . جواللہ کے احکام سننے کے بعد آہیں یادر کھتے ہیں \_

> ان فرشتول کا بیرحال گواہ ہے اور شہادت دے رہاہے کہ: اِنَّ اِلْهَکُمْ لَوَاحِدٌ یٰقیناً تم سب کا الله اور معبود ایک ہی ہے۔

مسكّهٔ الله ما نندروح اسكة وحدوماريدين كى روح قرارديا گياهه... ... چنانچه سورة نمل مين ارشاد بوا:

ینکوّلُ الْمَلَیْکَةُ بِالرُّوجِ مِنْ اَمْدِهِ عَلَیْ مَنْ یَّشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اُنْدِرُوااَنَّهُ لَا اِللهَ اِللَّا اَنَّا فَاتَّقُونَ (نحل: ٢) وی الله ای آریا ہے فرشتوں کے ساتھ روح (وی) کے جس پر عابتا ہے اپنے بندول میں سے کہم لوگوں کو آگاہ کر وکہ میرے علاوہ اور کوئی معبور نہیں ، پس تم جھی سے ڈرو۔

یہال رون سے مراد کیا ہے؟ ... آگے آن مفسرہ لاکراس روح کی وضاحت و تفسیر کی گئی ہے کہ وہ روح ہیں ہے کہ لوگول کو یہ پیغام سناتے ... اس کا نتات کا میں اللہ اکیلا ہی اللہ ہول اور میر سے سواکوئی دوسرا اللہ اور معبود بننے کے لائق نہیں۔ اکیلا ہی اللہ ہول اور میر میں مواکوئی دوسرا اللہ اور معبود بننے کے لائق نہیں۔ یا در کھے مسکہ تو حید دین میں بمٹر لہ روح کے ہے .... جس طرح جسم کے یا در کھے مسکہ تو حید دین میں بمٹر لہ روح کے ہے .... جس طرح جسم کے

کے روح کا ہوما ضروری ہے اور روح کے بغیر جسم کسی کام کانہیں .... ابی طرح تو حید تمام کانہیں .... ابی طرح تو حید تمام احکام شریعہ اور اعمالِ صالحہ کی جان ہے اور تو حید کے بغیر اعمالِ صالحہ بے کار اور دائیگال بیل۔

اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ تحل کی چودہ آیات میں اپنی الوہنیت و معبودیت رعقلی دلائل چیش فرمائے ہیں۔

دلائل دینے کے بعد اللہ تعالی نے دوسرارخ بیان فرمایا:
میں نے توہر ہر چیز کو پیدا فرمایا اور میرے سواجن جن کوتم پکارتے ہو
لا یک نے لُقُون شَیْتًا وَ هُمْ یُخْلَقُونَ (نحل: ۲۰)
انہوں نے کچر بھی پیدائیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔
اُمُواتُ عُیْرُ اُحْیاً ہِ

جن کوتم بارتے بوده مرده بن ، زنده بس

وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّانَ يَبِعَثُونَ

(تم کہتے ہووہ تمہارے مالات کو جانتے ہیں .... بنہارے آنے کواور تہاری نذرونیاز دینے کو جانتے ہیں)...ان کواتنا بھی علم نہیں کہوہ قبرول سے کساٹھائے مائیں گے۔

منتیجه الدرب العزت نے دونوں دخ بیش کرکے بتیجه نکالا ... کرجب فالق و رازق اور ما فک و مختار میں ہوں .... چو پائے رازق اور ما فک و مختار میں ہوں ، جب بارش برسانے والا میں ہوں .... چو پائے مجی میں نے پیدا فرمائے .... ، سوری و جاند اور ستاروں کو مخر کرنے والا میں ہوں ... اور جب تمہارے مغبود عاجز و مختاج بیل تو متیجہ یہ نکلا کہ:

اِلْهُكُمْ اِللَّهُ وَّاحِدٌ

تم مب كاالداور معبود صرف أور صرف أكيلا اللهب\_

قران كا اختنام الله رب العزت في آن مجيدين سب سيزياده اپني الوجيت اور معبوديت كا تذكره فرمايا . . . . . انداز بدل بدل كرمثالين در در كريد حقيقت واضح كى كدمير سيسوا الذكوني نهين . . . مخلف دلائل در كريد بات مجمائي كه كرّالة إلّا الله

ممحى فرمايا.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا الله پُن توجان لے كماللہ كے سواالد كوئى نہيں۔

إلله وه ہوما ہے جو عالم الغیب ہو ..... پکارنے والے کے حالات کو جانتا ہو ..... إلله وہ ہوما ہے جومتصرف فی الامور ہو ... مالک وعقار ہو .... معقار کل ہو... إلله وہ ہوما ہے جوغائبانه بکاری سنتا ہو۔

> ای لیے صنرت یونس علیدانسلام نے کہاتھا لکآالٰہ الّا اَنْتَ سُنْحَانَكَ

تیرے سوا میری پکار کو... مچھلی کے پیٹ کے اندر سے سننے والا دوسرا کوئی نہیں...ادراس دکھ اور مصیبت کوٹالنے والا تیرے سوااورکوئی نہیں۔

قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن بِنَاهُ مِن آيَا بون الله الله رب العزت كى جوسب لوگول كا بالنهار اور ما لك ومختار به اور جوسب لوگول كا الا به . الى بات كا قرار اور عهدا يك نمازى ثنار شخته بوئ كرتا به وَلَا الله عَنْدُوكَ

آئے آخریں ایک مرتبہ پھر ٹاکا زجمہ ل کر دہرائیں ..... میرے ساتھ ساتھ پڑھےگا۔

سُبِّحَانَكَ اللَّهُ مَّرَ وَبِحَمْدِكَ بِالسَّواكِ النَّوائِي خُوبِول كَرَاتُهُ وَتَبَارَكَ السَّبُكَ اور بركت والاج مَام تيرا وَتَعَالَى جَدُّكَ اور بلندو بالاج شان تيرى وَلَا الله عَيْدُكَ اور تير عالاوه الدكونَ نبين وما علينا الله البلاغ المبين

پانچویں تقرر

## سورة فاتحه

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَّآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أَلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ۞ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - فَإِذَا قُرَاتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ سامعین گرامی قدر! گذشته جارخطبات میں بری تفصیل اور بری وضاحت کے ساتھ میں نے شامیں یر سے جانے والے کلمات کا ترجمہ اور تغییر کو بیان کیا ہے۔ ثاکے بعد چونکہ نمازی نے قرآت کرنی ہے..... سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی مورت یا مورت کی تین چھوٹی آیات.... یا کسی مورت کی ایک بڑی آبیت تلاوت کرنی ہے۔ . . . . اور قرآن مجید میں الله رب العزت کا ارشاد لله گرامی ب كَ فَإِذًا قُرَأْتَ الْقُرْأَنَ فَاسْتَعِنَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيُّمِ كَهجب قرآن كى قرأت كرف كااراده بوتو قرأت سے يہلے توز لين أُعُودُ بالله مِن الشَّيْظَنِ الرَّجِيْمِ إِرْ هِ لُو.... قرآن كى تلاوت شروع كرنے سے يہلے شيطان مردود کے دموموں سے بیخے کے لیے .....اور شیطان مردود کی دخل اندازی ہے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جا ؤ . . . . . اللہ رب العزت کی ذات کواینے اور شیطان کے درمیان ڈ حال اور آٹر بنالو۔ حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه كيته بيل كه: انَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةَ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقَرَأَةَ أَعُودُ بِاللهِ

مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ (مصنف عبدالرَّاق ص: ٨٠ ج: ٢) نِي كريم عَنَظِهُ قرات سَه يَهِلِهِ اَعُودُ بِالله الخ يُ صصحة

اَیک صحابی حضرت اسودرضی الله عند کہتے ہیں کدامیرالمؤمنین سیدیاعمرفاروق رضی الله عنه نماز الله اکبر کے ساتھ شروع کرتے تھے، پھر ثنا پڑھتے تھے ﴿ سَبِّحَانَكَ اللّٰهُ عَنْهِ اللّٰحَ ﴾ پھراعوذ باللّٰہ پڑھتے تھے۔

ا بیک مسئلہ یہاں پرایک سئلہ یا در کھیں کر ثنائے بعد اُعود یونی باللہ النہ امام پڑھے گا یا وہ نمازی پڑھے گا جوا کیلے نماز پڑھ رہا ہے ..... مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس پر مورہ الفاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت کا پڑھنا ضروری فرمنی مفتدی کو قرات کرنی چاہیے یا خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو نہیں (امام کے پیچے مقتدی کوقرات کرنی چاہیے یا خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنتا چاہیے ،اس پر گفتگوانشاء اللہ مورہ الفاتحہ کی تغییر بیان کرتے ہوئے کروں گا)

مسلمان کے دو دمن اسلمان عض کے دمن دوطرح کے ہیں ...

... ایک دشمن ظاہری ہے نیجی کفار ومشر کین اور دوسرادشمن ہے شیطان!

مشرک اور کا فراییا دشمن ہے جو ظاہری ہے ..... نظر آتا ہے ..... اس دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا اوراڑنے کا محکم دیا گیا۔

اس دشمن کے مقابلے میں مسلمان مارا گیا تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہےاور غالب آجائے تو فازی کہلا آہے۔

مسلمان كا دوسرادهمن شيطان بيسدد دارت در باني ب:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّ مَّبِينَ ( بِلِثَكُ شِيطَانِ تَهَاراوا ضِحَاور كَفَلادَّ مِن ہے۔

گرشیطان ایبادش ہے جوانسان کونظر نہیں آ آاور چیپ کروار کر آہے ۔۔۔ اس کے ساتھ دُو ہدواور دست ہدست جنگ نہیں ہوسکتی ۔۔۔ اس کے ساتھ آ سے ساسے معرکہ نہیں ہوسکتا ۔۔۔۔۔ اس لیے محم دیا گیا کہ جب بھی نیک کا کوئی کام کرنا چاہو، ۔۔۔۔ جتی کہ قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ ہو ۔۔۔ تو نیکی کے کام سے پہلے اور علاوست قرآن سے پہلے پڑھ لیا کرو اُنٹوڈ پائٹیہ مین الشّینظن الرّجینید کہ مرے مولا! شغطان جومرا کھا دُنٹی ہے، وہ بوری کوشش اور محنت کرے گا

کہ میرے مولا! شیفان جومیراکھلا دشمن ہے، وہ پوری کوشش اور محنت کرے گا

کہ میرے مولا! شیفان جومیراکھلا دشمن ہے، وہ پوری کوشش اور محنت کرے گا

کہ میں اس نیک کام سے باز رہوں .... یا میں یہ کام اس طرح کروں کر تواب
کے بجائے عذاب بن جائے .... وہ خبیث طرح طرح کے وموسے دل میں
دُالے گا .... مولا! میں اک خرود دکے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں ... اور
تیری حفاظت کے حصار میں آتا ہوں ، تو میری حفاظت فریا۔

یادر کھیے شیطان انسان کا ایساد ٹمن ہے کہ اگر مسلمان اس کے وار سے نکی جائے اوراک پر غالب آ جائے تو وہ جنت کی اہدی اور دائمی نعمتوں کا حق دار تھبر آ ہے۔

اورا گرخدانخوستہ مسلمان مغلوب ہو جائے اور شیطان اس پر غالب آ جائے تو میر وہ مسلمان مردوداور مستحق لعنت ہوجا آہے۔

اک لیے سامنے آبنے والے اور نظر آنے والے وشمنوں (کفار وسٹر کین) سے جنگ اور جہاد کر کا ہے اور شیطان چونکہ ہمارا ایبا دشمن ہے جو نظر بیں آئی ..... وہ سامنے آکر وار نہیں کر آ ..... اک لیے تم اک سے دست بدست جنگ بھی نہیں کر سامنے آگر وار نہیں کر آ ..... اک لیے تم اک سے دست بدست جنگ بھی نہیں کر سکتے ہو .... لہذا شیطان کے وار سے بہتے کے لیے میری پناہ میں آ جا وَ ..... ہمیری حفاظت میں آ جا وَ اور بھے وُ ھال بنالو .... بھرتم اطمینان سے نیکی کے اعمال میری حفاظت میں آ جا وَ اور بھے وُ ھال بنالو .... بھرتم اطمینان سے نیکی کے اعمال

كرتے رہو....اب شيطان كى جنگ تہارے ساتھ نہيں بكد ميرے ساتھ ہوگى ،اور میں اللّٰہ رب العزب تربهاراد فاع کروں گا، دہ تمہارا کھی بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ عام لوگول كاتو كياكهنا . . خودامام الانبياء علي كاتور آن مجيد مين حم ديا گيا: وَامَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِي نَزُعٌ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ (أعراف: ٢٠٠٠) ادرا گرآپ کوکوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے تگے تو اللہ کی بناہ طلب سیجے بے شک وہ) ہرا یک کی پکارکو) سننے والا اور (ہرچیز کو) جانے والا ہے شيطان كھلا دسمن بے پہتے ہے ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہرموقع ومقام پر ... اور ہروقت اس کوشش اور سعی میں مصروف ہو آہے کہ میں انسان کو ضلالت و گمراہی میں ،اللّہ کی کا فرمانیوں میں اور گنا ہول کی دلدل میں اس طرح پھنسا دول کہ کوشش بسیار کے باوجوداور بوری جدوجد کے باوجود، وہ وہاں سے نہ نکل سکے .... اس کے لیے وہ ہرطرف سے حملہ آور ہو آہے .... ہر چھوٹے بڑے پر وارکر آہے اور ہرایک پراینا جال پھینکآ ہے۔ شیطان کو جب در بارالتی سے ذلیل کر کے نکالا گیااور وہ راندہ درگاہ ہوا . . . اس نے ای دن الله رب العزت کوللکارتے ہوئے اور چیلنج دیتے ہوئے کہا: فِبَهَا آغُونِيَّنِي لَا تُعُدَّنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم (أعراف: ١٦) میں متم کھا کر کہتا ہوں کی میں تیرے بندوں کے آگے تیری سیدھی راہ پر وهرنامار کے بیٹھ جا ڈن گااورتونے جو چھے گراہ اور ذکیل کیا ہے، اس کا بدله مین آدم أوراس کی اولا دسے لون گا۔

تُحَرِّ لَا تَيْنَا فَهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِ فِهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْدِيهِ فِهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْدِيهِ فِهِمْ وَكَلا تَجِعَدَ اَكْتُوهُمْ شَاكِوِيْنَ اَيْبَكَانِهِمْ وَكَلا تَجِعَدَ اَكْتُوهُمْ شَاكِوِيْنَ الْعَلِيْفِ مِنْ وَكَلا تَجِعَدَ الْكُثُوهُمْ شَاكِوِيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلَا تَجِدَا كُثَرُهُمْ شَاكِرِيْن.

یہ تیری دی ہوئی روزی کھائیں گے.... تیرا نازل کروہ پانی پیک گے.... تیرے آسان کے شامیانے کے ۔... تیرے آسان کے شامیانے کے یعنی کے یعنی کے یعنی کے ایس کے مستقیض ہول کے یعنی کے یعنی کے یعنی کے یعنی کے ایس کے مستقیض ہول گے ۔... تیرے چاند کی شندی شندی شندی روشی پائیں گے ۔... نصلیں تو آگائے گا اور پھول تو مہکائے گا ۔... اولاد کی نعمت سے تو نوازے گا ۔... بارشیں تو برسائے گا .... بارشیں تو برسائے گا .... بارشیں تو برسائے گا .... برشے اور ہر چیز تیری برسائے گا .... ہرشے اور ہر چیز تیری عطا کردہ استعمال کریں گے ،گران میں سے آگٹر تیرے نہیں ہوں گے ، بلکہ میرے عطا کردہ استعمال کریں گے ،گران میں سے آگٹر تیرے نہیں ہوں گے ، بلکہ میرے ہوں گے ۔

اولادِ آدم میں سے اکثر ول کوتو شکر گزار نہیں پائے گا.... سید نا ابن عباس رضی اللہ عنہانے شاکیویٹن کامعنی مُوجیدِین کیا ہے .... بعنی ان میں سے اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کروں گا۔ (خاز ن:ص۸۱،ج:۲)

قرآن مجید نے ایک دوسری جگدشیطان کے اس جیلنے کواس طرح ذکر فرمایا:

وَقَالَ لَا يَنْحَنَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُو وَضًا (نسآه: ١١٨)
اورشيطان نے کہائیں تیرے بندول سے مقررشدہ حصہ کے کررہوں گا۔
نَصِیبًا مَّفُو وَضَّابِ بِحِضْ مُسْرِین نے جہنیوں کا وہ کوشمرادلیا ہے جہنیں شیطان گراہ کرکے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا،اور بعض مفسرین نے نَصِیبًا مَّفُو وَضَّا سے وہ نذرو نیاز مرادلی ہیں جو مشرکین اپنے مشکل کشاؤں کے نام پردیتے ہیں۔

شیطان نے آگے کہا جے سورہ نساہ کی آیت ۱۱۹ میں بیان کیا کہ میں اولا وآدم کو

سیدھ راستے سے بہکا آ رہوں گا اور انہیں باطل امید پی دلا آ رہوں گا اور انہیں

سکھا دَں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیرہ پی اور ان سے کہوں گا کہ اللّٰہ کی بنائی ہوئی
صورت کو بگاڑ ویں (اللّٰہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ نا ،اس کی کئی صورتیں ہوسی

میں .... جیسے چیھے ذکر ہوا جانوروں کے کان چیر دینا .... یا اللّٰہ نے چاند

سورج سنارے،آگ وغیرہ اشیاء مخلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں گرمشر کین نے ان

کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو معبود بنالیا .... مردوں کا حورتوں جیسی صورت بنالیا .... عورتوں کے آپیشن کر کے آپیس اولا دیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر

لینا ... عورتوں کے آپیشن کر کے آپیس اولا دیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر

دینا ... سیدنا عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا فریائے ہیں خگری اللّٰہ سے

مراد ہے چین اللّٰہ ... ،اور بدلنے سے مراد ہے طال کو حرام قرار دینا اور حرام کو طال قرار دینا اور حرام کو

بهبالا حمله مسيد ما آدم بر اشیطان نے الله رب العزت کو چینج کیاتو بھراس پر اسلاح مله مسید ما آدم بر اسلام اور آمال حوا پر عمل درآ مد بھی کیا اور اپنا بہلا وار اور پہلا حملہ سید ما آدم علیه السلام اور آمال حوا پر کیا۔ جب الله رب العزت نے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما یا اور کہا یہاں خوشگوار زندگی گزارو . . . . . بر نعمت اور ہرراحت سے نفع اٹھا ق . . . . . بر چیز یا فراغت

اب شیطان نے پہلا واراور پہلا تملہ ی سیدیا آدم علیہ السلام پر کیا اورائے موقع ملاتواس نے امال حواکو بہلا گااور پہلا گا در پھسلا کا شروع کیا ... فوسوس کھیا الشیطن راعواف نامی کھیا گئی ہے۔ کا میں میں کھا کا شروع کیں .... و فاسم کھا اِنِی داعواف نامی کھا کا شروع کیں .... و فاسم کھا اِنِی کہنے لگا کہنا کیون میں النا جو میں داعواف نامی کہنے لگا میں تمہارا خرخواہ ہوں ... تم نہیں جانتے کو اللہ نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے کیون منع کیا ہے؟

حضرت آدم عليه السلام نے كہا مجھة معلوم بيس -

کہنے لگا،اس کیے منع کیا ہے کہ جواس درخت کا پھل کھالیتا ہے، وہ فرشتہ ہو جا آ ہےا دروہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہے گا۔

مچرفریب اور دھوکے سے اور قتمیں اٹھا اٹھا کر آہیں پھل کھانے کی طرف مائل کر دیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہنے لگا ھانیا ہو الشّبِحَو قِ سے جس مشار الیہ درخت کے پھل کھائے سے روکا گیا ہے تم اس سے نہ کھاؤہ اس کی جنس کے جود دسرے درخت ہیں ان سے کھا لو۔ (قرطبی)

شیطان نے آدم علیہ السلام کو در خلانے کے لیے سنہری اور تنگین جال پھینکا اور سیدنا آدم علیہ السلام نے بیسوچ کر کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قتم بھی کوئی کھا سکتا ہے اس کے فریب میں آگئے۔

 وسووں اوراس کے جال سے بینے کے لیے میری پٹاہ میں آجاؤ۔

سبید نا ابر اجیم علیه السلام پر حمله آپ صرات نے قرآن مجید کابیان
کردہ یہ واقع کی بار سنا ہوگا کہ سید نا براہیم علیہ السلام خواب میں اللہ رب العزت کا حکم
پاکراپنے اکلوتے بیٹے اور بڑھا ہے کی اولا دسید نا آسلیل علیہ السلام کو ذریح کرنے کے
لیے تیار ہوگئے بعض ناریخی اورتفیری روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر شیطان سب
سے پہلے صفرت اساعیل کی والدہ محر مدسیدہ باجرہ رضی اللہ عنہا کے بال پہنچا اور آئیس
کو نے کے لیے اساعیل کو ذریح معلوم ہے کہ صفرت ابراہیم اپنے بیٹے اساعیل کو ذریح
کرنے کے لیے لیے اساعیل کو دریکے ہیں ۔ . . . . . پھرطرح طرح کی باتیں بنا کر اور بیٹے کی محبت
اور ماں کی ممتایا و دلاکر آئیس اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگا۔

مگرسیدہ باجرہ کو نی معمولی یا عام عورت تو نہیں تھیں .... غلیل اللہ کی زوجہ محتر مداور ذیج اللہ کی والدہ ما جدہ تھیں، جواب میں شیطان سے کہنے گئیں:

یتوایک اساعیل ہے۔۔۔۔۔ اگر سواساعیل بھی ہوتے تو میں اللّٰہ کے مقدس کام پر فدااور قربان کردیتی۔

یہاں سے نامراد، خاسراور ذلیل ہو کر حضرت اساعیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تیرا باپ خواب د مکھ کر تیرا گلا کا ثنا چاہتا ہے . . . . . کہنا ہے الله رت العزت کا حکم ہے کراساعیل کی قریانی دو۔

سيدنا اساعيل عليه السلام جواب دينة إلى ..... ظالم الله رب العزت في ميرى قربانى ما تلى جها ورقربانى بميشه مجوب اور بيارى چيزكى ما تلى جاتى ہے... تو ميں كيوں نه مجھونى كدالله رب العزت كواس دھرتى پر مجھ سے بيارا بندہ كوئى نظر بى آيا كيوں نه مجھونى كدالله رب العزت كواس دھرتى پر مجھ سے بيارا بندہ كوئى نظر بى آبيا كيوں نه مجھونى كدالله رب العزت كواس دھرتى پر مجھ سے بيارا بندہ كوئى نظر بى آبيا كيا ہے ... دونوں يہاں سے اكام ہوكر سيد نا ابراہيم عليه السلام كى طرف رخ كرتا ہے ... دونوں باپ بيٹا است مين منى بين مجمع سے بيان مرتبہ شيطان نے راستہ روكا ، ورغلا يا اور باپ بيٹا است مين منى بين محت سے ... تين مرتبہ شيطان نے راستہ روكا ، ورغلا يا اور

کہا...اکلو آبیٹااور بڑھاپے کاسہاراءاسے ذیح کررہے ہو؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں مرتبہ سات سات کنگریاں مار کر شیطان کو ہمگا
رہ ہیں اور کہدرہ بیلی کی قربانی ما گئی تھی تو میں نے بلا چون و چرا آگ میں
رہ العزت نے میری جان کی قربانی ما گئی تھی تو میں نے بلا چون و چرا آگ میں
چھلا تک لگا دی تھی اور آسمان کے فرشتوں تک کو چران کر دیا تھا ... اگر آج میرارب عطا
کردہ بینے کی قربانی ما نگما ہے تو میں خوش دلی سے اس کے لیے بھی تیار بھول (مظبری)
جس لعین نے سید ما ابراہیم جسے حنیف اور مسلم کو معاف نہیں کیا اور جس مردود
نے پیغیم کی اہلیہ کو ورغلانے کی پوری کوشش کی ..... اور جس خبیث نے حضرت
اساعیل پر جال چھیکئے میں کی نہیں کی بہیں گی ..... وہ لعین شجھے اور آپ کو معاف کر دے
اساعیل پر جال چھیکئے میں کی نہیں گی ..... وہ لعین شجھے اور آپ کو معاف کر دے
گا؟ .... اس لیے حکم ویا گیا کہ نماز میں قراء ت شروع کرنے سے پہلے شیطان کے
وسوے ،فریب اور دھوکوں سے میری بیاہ اور دھا ظت میں آ جا۔

سبیر نا الیوب علی السلام پر جمله الله الدر به الورت نے سید نا ایوب علیہ السلام پر بڑافضل و کرم فرمایا تھا، نبوت و رسالت کے بلند و بالا منصب پر فائز فرمایا اور اسباب بھی وافر تعداد میں عطا فرمائے . . . . زرخیز اس کے ساتھ دنیا کے وسائل او راسباب بھی وافر تعداد میں عطا فرمائے . . . . زرخیز زینیں ، بل چلانے کے سابے بیلوں کی جوڑیاں ہیں، نوکر جاکر ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، نوکر جاکر ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، محلات ہیں۔

بچر حضرت ایوب آرمائش کاشکار ہوئے ..... تمام جائیداد ہر باد ہوگئی، مکان گرگئے، اولا دمرگئی، صحت جاتی ری اور الی بیاری میں مبتلا ہوگئے کہ قوم کے لوگوں نے اٹھا کراکی جنگل میں بچینک دیا ..... صرف ایک بیوی رہ گئی جو حضرت ایوب کی خدمت کر رہی تھی ۔ ایک دوز شیطان ایک فقیرادر تحکیم کے دوپ میں راستے میں بیٹے گیا اوراردگرودو دسرے خبیت جنات کومصنوعی بیمار بنا کر بٹھالیا.... جن کا وہ علاج کر آ اور وہ فوراً تندرست ہو جاتے۔ حضرت ایوب کی اہلیہ بھی قریب ہوئی... کہتے ہیں صابح بٹ الْغَرْضِ مَجْمُونَ ،... غرض مند خص مجنون ہوآ ہے۔

اس نے خاوند کی بیاری کا تذکرہ کیا ۔۔۔۔۔اس نے کہا میں اس شرط پر تیر بے خاوند کا علاج کر تا ہوں کہ جب وہ میر سے علاج سے شدر ست ہو جائے تو غیر اللہ کے تام کی نذر و نیاز دوگی ۔۔۔۔۔ صفرت ایوب کی اہلیہ خاوند کی طویل بیاری جواشارہ سالوں پر محیط تھی ۔۔۔۔۔ اس کی وجہ سے بے حد پر بیثان عملین اورا فسر دہ تھی اس لئے سالوں پر محیط تھی ۔۔۔۔ اس نے والی کی طرف کچھ میلان اور دبھان ہوگیا ۔۔۔۔ اس نے بیسارا واقعہ صفرت ایوب کو ہتلایا تو وہ فورا سمجھ گئے کہ یافتتی شیطان ہے اور مجھ پر سارا واقعہ صفرت ایوب کو ہتلایا تو وہ فورا سمجھ گئے کہ یافتی شیطان ہے اور مجھ پر ہوئے دوا کر کے اپنا مقصد پورا کر کی چاہتا ہے ۔۔۔۔ اس وجہ سے انہوں نے دعا ما تکتے ہوئے کہ اپنا ہوں ۔۔ و دعا ما تکتے ہوئے کہ ایک وجہ سے انہوں نے دعا ما تکتے ہوئے کہ ایک وجہ سے انہوں نے دعا ما تکتے ہوئے کہ ایک ورز کر کے اپنا مقصد پورا کر کی چاہتا ہے ۔۔۔۔۔ اس وجہ سے انہوں نے دعا ما تکتے ہوئے کہ ورز کر کے اپنا مقصد پر دا کر کی چاہتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اس وجہ سے انہوں نے دعا ما تکتے ہوئے فرمایا ۔۔

إِلَى مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَّعَذَابٍ (ص:٣١) مُولا! مُحَدِثُ يَطان فِي الْمُلَاثِ مِنْ الْمُلاثِ مُ

لیعنی شیطان کے اس قول نے کہ غیراللہ کے نام کی نذرو نیاز دینا . . . . . اس مطالبے نے مجھے بڑی سخت ایڈاء اور تکلیف پہنچائی ہے ۔

(روح المعاني ص: ٢٠٠٠ج: ٣٣، بحر محيط ص: ٥٠٠٠ ج: ٤)

سامعین گرامی قدر ذرا نصور تیجئے کہ جم لیمن اور مردود نے سیدیا ایوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پنج برکورا و راست سے ہٹانے ، ورفلانے اوران سے غیراللہ کے السلام جیسے جلیل القدر پنج برکورا و راست سے ہٹانے ، ورفلانے اوران سے غیراللہ کے نام پرنذ رونیاز و بینے کی تو قعات وابسة کررکھی تھیں . . . . . . وہ بعنی ہم جیسے کم علم وکم عمل کوگوں کو معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں . . . . . ای لئے محم دیا گیا کہ نماز میں قرائت شروع کرنے سے پہلے اس مردود کے وموسول سے بینے کے لئے میری پناہ اور حفاظت

میں آجایا کر واور پڑھلیا کرو اُعُودُ بِاللهِ مِنَ الشّیطٰنِ الرّجینیو۔

گمراہ کر نے کے کئی گر اشیطان تعین کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور اور اور است سے بٹانے کے کئی گراور طریقے اور اور اور است سے بٹانے کے کئی گراور طریقے بیل ایک سے بعد دوسرا طریقہ استعال کرتا ہے ..... ایک جال کا میاب نہیں ہوتا تو مجر دوسرا جال پھینکتا ہے ..... ایک گرکارگرنہیں ہوتا تو مجر دوسرا گراستعال کرتا ہے۔

ایک صدیث میں آتا ہے کہ امام الا نبیاء ﷺ فرمایا کلمہ تو حید کا ذکر اور استغفار کشرت کے ساتھ کیا کرواس کئے کہ شیطان کہتا ہے اُھلکنٹ النّاس بالذُّنُوب وَاَهلکُونِیْ بَلاۤ اِللّٰہ اللّٰہ (

میں نے لوگوں سے گناہ کروا کے ان کی کمرتو ڈری ..... انہیں تیاہ و بر بادکر دیا میرلوگوں نے لکآ اِللهٔ اِلْکَ الله کے ذکر سے اور استغفار کرکے میری کمرتو ڈری۔ جب گناہ کرنے کے بعد وہ کلے کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کے سارے گنا ہوں کومعاف فرمادیتا ہے۔

شیطان کایدگراوریه حربه ناکام جواتو پیرای نے نیاح به استعال کیا تُحَدَّ اَهْلَکْنَهُ هُمْ بِالْاَهُوَآءِ ( ) پیریں نے آئیں ہلاک و بر باد کردیا بدعات کے ذریعے لیحنی پہلے گناہ کرتے تھے تو ان کا موں کو گناہ مجھ کر کرتے تھے، بیرتو بہ کر لیتے تھے بدعات کی صورت میں گناہ کروائے ان سے بدعات کی صورت میں گناہ کروائے ہیں . . . . . . وہ ہوتے تو مہلک گناہ تھے گرمل کرنے والا اسے نیکی اور ثو اب مجھ کر کر آتھا . . . . . اب نیکی اور ثو اب کے کام سے تو بہکون کرے اور کیوں کرے! بدعی شخص کوتو به کی تو فیق بہت کم ملتی ہے .....اس لئے کہ بدعی شخص بدعت والے اعمال کرتے ہوئے انہیں نیکی اور ثو اب مجساہے اور نیکی کے کا مول سے تو بہکون کرتا ہے؟۔

(ر دِبرعت کے لئے میرارسالہ میں اسانہ کا مطالعہ فرمائیے)

رامعین گرای قدر دیکھا آپ نے کہ شیطان انسانوں کو گراہ کرنے کیلئے اور
انہیں صراط متنقیم سے ہٹائے کے لئے اور انہیں دورخ کا ایندھن بنانے کے لئے ایک
کے بعد دوسراحر براستعال کر تا ہے اور کیے بعد دیگر جال پھینکنا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس لئے کھم
جوا کہ نماز میں قر اُت سے پہلے شیطان کے حربوں اور وسوسوں سے بیخے کے لئے تعوذ
مین اُنٹو فی بالڈیو مین الشّد یک اللّٰ جیٹیو کے الفاظ پڑھ کر میری بناہ اور میری
عفاظت میں آ جاؤ۔

ا نبیاء کرام اور تعوق ا قرآن مجید نے اپنے اوراق وصفات میں اپنے بعض البیل القدرا نبیاء کرام کے تعوذ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے نبی اور رسول جومیرے منتخب کردہ اور پیندیدہ ہوتے ہیں .....میرے نبی جو انتہائی برگذیدہ اور رفیع الشان اور تظیم المرتبت ہوتے ہیں ....میرے رسل جومیرے مجبوب اور بیارے ہوتے ہیں ....میرے رسل جومیرے مجبوب اور بیارے ہوتے ہیں ....میری حفاظت ہوتے ہیں ....میری حفاظت مواقع پر میری پناہ کے طلب گار ہوا کرتے تھے ....میری حفاظت میں آیا کرتے تھے ....میری حفاظت میں آیا کرتے تھے۔

سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی غرقابی کے بعد جب کہا ..... مولا! میرا بیٹامیر سے اہل میں سے ہے اور تیراوعدہ تھا کدمیر سے اٹل کوعذاب سے بچالے گا، مچر بیا کیسے غرق ہوگیا؟

الله رب العزت نے جواب میں فرمایا

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهُلِكَ إِنَّهُ عَهَلَّ غَيْرَ صَالِحٍ (هود ٢٦:) اے نوح تیرا بیٹا یقینا تیرے گرانے سے نہیں ہے کیونکہ اس کے مل اچھے نہیں ہیں۔

(الله رب العزت کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا وہ نبی کی آل کہلائے کا مشخق نہیں ہے ۔ . . . . نبی کا اصل گھرانہ وہ ی مسالے نہیں ہوا اس کی آل کہلائے جا ہے وہ کوئی بھی ہوا ورا گرایمان نہ لائے اوراعمال ایکھنہ ہول ، وہ نبی کے گھرانے کا فرز نہیں ہے۔ آج کل لوگ پیروں نقیروں اور سجادہ نشینوں سے اپنی وابستگی اور تعلق ہی کو نجات کے لئے کا ٹی سجھتے ہیں اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہیں ہوا ہی وابستگی اور تعلق ہی کو نجات کے لئے کا ٹی سجھتے ہیں اور خاندانی قرابت بھی کام ہمیں آتی تو بھریز بانی کلامی تعلق اور نبیس کیا کام آسکتی ہیں؟)

فَلَا تَسْئَلْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّيْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (هود :٣٦)

ا نے فرح! جس چیز کا آپ کوعلم نہیں اس کے بارے جھے سے سوال مت کرو، میں تجھے تھیجت کر آبوں کہ کا دانوں میں سے نہ جو جانا

حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ان شدت بھرے الفاظ کے جواب میں کہا

دیکھا آپ نے اور سنا آپ نے کہ تعوذ یعن اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست اِنّی اللّٰہ کی پناہ میں آنے کی درخواست اِنّی اُنّا مُوجِ اِللّٰہ کی پناہ میں آنے کی درخواست اِنّی اُنّا کے دُوجِ کی درخواست اِنّی اُنہ کی درخواست اِنّی کی درخواست اِنْ کی کی درخواست اِنْ کی کی درخواست اِنْ کی درخواست اِنْ

الله رب العزت كے ايك اور جليل القدر پنجمبرسيد الوسف عليه السلام كے تذكر مد كے اللہ رب العزت نے ايك اور جليل القدر پنجمبرسيد الوسف عليه السلام كے ام تذكر مد كے اللہ رب العزت نے ايك كمل مورت ..... مورة يوسف كے ام مد الله بياء علی الله بياء ع

ز لیخا انہیں ایک کمرے میں لے گئی ..... دروازے اور کھڑ کیاں بند کر دیں .....اور کہنے گئی ھیٹ کے گئے .... میں مجھے دعوتِ گناہ دیتی ہوں۔

ذراتصور سیجے .... تنهائی ہے، الگ کرہ ہے، گھر کی مالکہ خود دعوت گناہ دے رہی ہے، الگ کرہ ہے، گھر کی مالکہ خود دعوت گناہ دے رہی ہو رہی ہے، ادھر یوسف علیہ السلام کی جوانی ہے، جمر پور جوانی ..... تمام موانع ختم ہو گئے ہیں گرسید کا یوسف علیہ السلام زلیخا کی درخواست کو، اس کی خواہش اور تقاصفے کو شکراتے ہوئے کہتے ہیں

مَعَاذَ الله إِنَّهُ رَبِّي آخُسَنُ مَثُواى إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ الظَّلِمُونَ

(يوسف: ٣٣)

الله کی پناہ ، وہ (تیرا فاوند) میراما لک ہے یا وہ الله رب العزت میرا پالنہار ہے جس نے مجھے خوبصورت ٹھکا نہ دیا۔ (زیاظلم ہے) اور ظالم بھی کا میاب نہیں ہوتے۔

سید تا یوسف علیدالسلام نے بھی زیخا کی دعوتِ گناہ دینے پر گناہ سے محفوظ رہنے کے لئے اللّٰہ کی پٹاہ تلاش کی۔

قرآنِ مجید نے ایک اور پیٹمبر . . . . جلیل القدر پیٹمبر سید ، موئی علید السلام کا یند کرہ فرمایا ہے" جوکلیم اللہ کے لقب سے مزین ہیں" صاحب مجزات اور صاحب

كتاب رسول بين \_

حضرت موئی علیہ السلام کی قوم کے لوگ گائے کی ہوجا پاٹ اور گائے کی تعظیم کی طرف ذبنی طور پر مائل تھے ..... زیورات کو پکھلا کر سامری نے ایک پھڑے کی مورت بنائی اوراس میں اس طرح سوراخ رکھے کہ جواایک طرف سے داخل ہوتی اور دومرے سوراخ سے خارج ہوتی تو گائے کی کی آ واز نگلتی ..... بنی امرائیل تمام کے مقام چندا بک کوچھوڑ کراس مورتی کی ہوجا کرنے گئے اوراسے معبود مان لیا۔

اللّٰہ رب العزت نے ان کے دل ود ماغ سے گائے کی معبود بیت اور تعظیم کو نکا لئے کے سائے آئیس گائے ذری کرنے ہوتی ورکوا پنے ہاتھ سے کے لئے آئیس گائے ذری کرنے کے گئے دورا سے معبود کوا پنے ہاتھ سے کے لئے آئیس گائے ذری کرنے کے گئے دیں۔

سيدنا موسى عليه السلام تن جواب مين فرمايا

اَعُوْدُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجُهِلِينَ (بقره: ٧٠) مِن الله كَي بِناه طلب كر ما بهول كه مِن جا بلول مِن سے بوجاؤں (مذاق كرما اور تمسخرار انا جابلوں كا كام ہے)

قرآن مقدس نے آلِ عمران کا یذکرہ بڑتے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ ... ایک ممل صورت ان کے <del>ام سے</del> منسوب کی گئی ہے۔

سید ناعیسی علیدالسلام کی نانی اور حضرت مریم کی والدہ محتر مد ..... عمران کی بیدی نے حضرت مریم کی چیدائش پر کہا

إِنِّي سَبَّيْتُهَامَرْيَهُ وَإِنِّي أَعِينُهُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنْ

الشَّيْطينِ الوَّجِيْمِرِ (ال عمول ن: ٣٦) میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے اور مریم کو اور مریم کی اولا دکو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں

خودمریم علیہاالسلام کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ گوشہ تنہائی میں تھیں کہ سیدنا چرسل امین علیہ السلام انسانی صورت میں ایک خوبرونو جوان کی شکل میں ان کے سیدنا چرسل امین علیہ السلام انسانی صورت میں ایک خوبرونو جوان کی شکل میں ان کے سامنے دکھے کروہ پریشان جو کئیں اور کہنے لگیں۔ سامنے دکھے کروہ پریشان جو کئیں اور کہنے لگیں۔

إِنِّيُّ أَعُوْفَ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (مريع: ١٨) مي جَه سِي اللَّه رَمْن كي پناه مِن آتي جون اگر تومتني اور پر جيز گارب

آئے آپ کوامام الا نبیاء ﷺ کے تعوذ کے بارے میں کچھ بہاؤں ..... اتنی بات آر آپ کومعلوم ہے کہ لبید ہائی یہودی نے نبی اکرم ﷺ پر جادوکر دیا تھا ..... این جادو کر دیا تھا ..... ایک دن حضرت جرئیل جادو کے کچھ اڑات آپ ﷺ نے محسول فرمائے ..... ایک دن حضرت جرئیل امین علیہ السلام نے آکرآپ کواطلاع دی کہ ایک تشکی کے دندا نوں کے ساتھ دھا گے میں گر ہیں لگا کرآپ پر جادو کیا گیا ہے۔

جادو کے تو رُکے لئے دوسور تیں پڑھنے کا کم دیا گیا: قُل اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ نَ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ اور قُل اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ نَ مَلِكِ النَّاسِ الله مِن شَرِّ مَا خَلَقَ لَا مُورِدُ بُوبِ النَّاسِ الله مِن شَرِّ مَا خَلَقَ لَا مُحِي مَا عُودُ بُوبِ النَّاسِ الله مِن شَرِح امام الا نبیاء عَلَی کہ محمد اللہ اللہ اور اللہ ہے ، اس کی پناہ میں آجائے ہر برائی کے شربے وسور وُالنے والے کے شربے اللے۔

قُرْآنِ مجيد إلى المَاورجَّلَة بِرَآبِ لَتَعُودُكَا ثُمُ ويا كَيَاد قُلُ آعُودُ بِكَ مِنْ هَهَزْتِ الشَّيْطِي وَ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ تَحْضُرُونَ تَحْضُرُونَ میرے پیارے پیارے پیغمبر ایوں دُ عامانگا کیجئے۔ مولا اسی شیطان کے وسوسوں سے تیری پیاہ میں آتا ہول اور میرے پالنہار میں تیری پیاہ طلب کر تا ہوں اس سے کدوہ شیطان میرے قریب آئیں۔

امام الانبیاء ﷺ نے اُمت کوتعلیم دیتے ہوئے جومختف دعا ئیں سکھا ئیں اُن میں کئی ڈھا وَل کے اندرتعوذ کا محم دیا گیا۔

جب بيت الخلامين جائي كااراده بوتويدها يرصف كالمحمد إلى: الله مَرانِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثُ

(بخاری ص:۲۹، ج: ۱)

اسالله میں خبیث جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں امام الا نبیاء ﷺ نے فرمایا

جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اُلْحَدْدُ بِلَّهِ کے اور جب کوئی گندہ خواب دیکھے تو اُلْحَدْدُ بِلَاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ اللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ اللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ اللهُ عَلَى بِنَاه اور حفاظت مِن آجائے۔ (ترمذی:۱۸۳،ج:۲)

۔۔۔۔۔۔ بھوک اور افلاس کی آرمائش سے ۔۔۔۔۔ وَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِیْجِ اللّٰہ جَالِ ۔۔۔۔۔ اور دِ جال کے قتنہ سے ( بخاری س: ۹۳۲، ج:۲)

اللّٰہ جَالِ ۔۔۔۔۔ اور دِ جال کے قتنہ سے ( بخاری س: ۹۳۲، ج:۲)

اللّٰہ جَالِ ہے۔ اور کی باہ طلب کیا کرتے تھے۔ خرابیوں سے اور کی پاہ طلب کیا کرتے تھے۔ خرابیوں سے اللّٰہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ جن فِنْنَہ ہے جن فَنْنہ سے جن فَنْنہ سے جن

مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَهَاتِ ..... موت اور زندگی کے نتنہ سے مِن الْمَحْیِل کے نتنہ سے مِن الْمُخْیل ..... نِجُوی اور بخیلی سے الْمَحْیِل اور بخیلی سے الْمَحْیِل الرِّجَالِ ..... وَصَلَعَ ..... وَصَلَعَ الرِّجَالِ ..... وَصَلَعَ الرِّبَانِين ..... مُرُورُ وَمُن سے .... وَمَن فِتْنَةِ الدُّنْیَا .... ونیا کے اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

میری پوری تقریراور بیان کا خلاصه اور نبور به به که برنیک کام کرتے ہوئے ..... خاص کر کے قرآن مجید کی تلاوت وقرات شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اُعُود یا الله مین الشینطن الدیجیٹیر پڑھنے کا شریعت نے تھم ویا ہے آکہ شیطان کے حربوں، چالوں اوروسوس سے انسان محفوظ رہے۔

نماز مين ثارية صفي بعد چونكه مورة الفاتح كى الاوت كرنى بهاس اله نمازى كوتعوذ يعنى أعُودٌ بِاللهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّجِينِيرِ رُصْحَ كالحم بهما ومنا علينا الله البلاغ المبين .

چھٹی تقریہ

## تُسُبِيَه

یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اوروہ میہ ہے کہ میں اللّٰہ مہریانِ رحیم کے ہم سے شروع کر آ ہوں ہم لوگ مجھ پر سرشی اور تعلی نہ کر داور مطبع بن کر میرے پاس چلے آئے۔ پاس چلے آئے۔

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ أُخَرَ: إِقُرَأَ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي الَّذِي وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ أُخَرَ: إِقْرَأَ وَرَبُّكَ الْآكُورُمُ الْخَلَقَ وَاقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُورُمُ وَخَلَقَ وَاقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُورُمُ وَخَلَقَ وَاقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُورُمُ وَالْفَالِمِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

اپنے رب کے ہم کے ماتھ پڑھے جس نے ہرایک کو پیدا کیا،انسان کو ہے ہوئے در ایک کو پیدا کیا،انسان کو ہے ہوئے خوان سے پیدا کیا،آپ پڑھے آپ کا رب بڑی عزت والا ہے جس نے تام کے ذریعے علم سکھایا صدّی الله الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ر

مامعین گرای! گزشتہ جمعة المبارک کے خطبہ میں کچھ معروضات تعودہ لین المعین گرای! گزشتہ جمعة المبارک کے خطبہ میں گھ معروضات تعودہ لین المعین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ المرحمین ومراد کے متعلق آپ ان کے بین آج کے خطبہ میں تسمیہ یعنی پیسیر اللہ المرحمین الوجی بیر کے معنی ومفہوم اور تفییر وقصیل کے خطبہ میں تسمیہ یعنی پیسیر اللہ اللہ دب العزت مجھال کی جمت اور تفییر وقصیل کے متعلق کچھوش کر ؟ جا بتا ہوں ، اللہ دب العزت مجھال کی جمت عطافہ مائے۔

على روسية نمازى (امام يامنفرد بو) ثنااور تعوذ كے بعد يسميرالله الوَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ يرُ هتاہے۔ اور تسميد كا يرُ هنا ثنااور تعوذ كى طرح سنت ہے۔

الله رب العزت نے شیطان کے کمر وفریب اور داو چے سے بیخے کے لیے جس طرح تعوذ کے پڑھنے کا محم دیا ہے ..... اس طرح کبم الله کو امان کا ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے نمازی تعوذ کے بعد کبم الله میں الله رب العزت ہی کا با برکت نام لے کر اوراس کی رحمت کا امید وار ہوکرا پنی معروضات اور درخواست ڈیش کر تاہے۔

ابتدامیں ایک بات یادر کئے کے لیے ک لیجے کی پیسیراللہ الرَّحَمٰنِ الدَّحِیٰ الله الرَّحَمٰنِ الدَّحِیٰ الله الرَّحَمٰنِ الدَّحِیٰمِ الرَّحِیْمِ اللهِ المُن اللهِ المُن المُن اللهِ الرَّحِیْمِ اللهِ المُن اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ المُلْمُ الله

مگر نبیم الله ہرسورت کا جز ہے یانہیں . . . . . اس میں علاء کے مابین اختلاف ہے ۔ . . . . اس میں علاء کے مابین اختلاف ہے ۔ . . . . . امام اعظم ابو حقیفہ رحمۃ الله علیہ کا خیال ہے کہ نبیم الله ہرسورت کا حصہ اور جزنہیں ہے ، بککہ دوسورتوں میں امتیاز کے لیے تحریری جاتی ہے۔

امام اعظم ابوحنیفدرهمة الله علیه کابیخیال اور بیمسلک بڑے مضبوط اوروزنی دلائل سے تابت ہے، ان میں سے دوتین دلیلیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر آبول ذرا توجہ سے ساعت فرمائیے۔

سید گابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام الا نبیاء ﷺ نے فرمایا . . . اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز کواپنے اوراپنے بندول کے درمیان نصف تقنیم کیا ہے تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز کواپنے اوراپنے بندول کے درمیان نصف تقنیم کیا ہے

جب بندہ کہنا ہے اُلْحَمْدُ بِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ تَو مِين جواب مِين کہنا ہوں حَمِدَ فِيْ عَبْدِي ... ميرے بندے نے ميرى تعريف كى۔

(ال سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتح کی ابتداء اَلْحَمْدُ بِلْهِ سے ہوئی ہے۔ اور بِسْجِراللهِ سورۃ الفاتح کا حصد اور جزنہیں ہے ) جب نمازی کہنا ہے الرّحمان الوّجینی ... میرے بندے نے میری ثاء الوّجینی ... میرے بندے نے میری ثاء بیان کی۔ ۔

> كَانُوْا يَفْتَتَحُوْنَ الصَّلُوةَ بِالْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ ( بَهُارِي ١٠١٠، ج:١)

نماز کو اَلْحَمْدُ یِلْنَهِ رَبِّ الْعٰلَیدین سے شروع کرتے تھے۔ (مطلب بیہ ہے کہ بلند آواز سے قرآت کو اَلْحَمْدُ یِلْنَهِ رَبِّ الْعٰلَیدین سے شروع کرتے تھے... اگر کبم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہوتی تو مچر بیرضرات نماز میں قرات کو اَلْحَمْدُ يِثْهِ سِنْهِي مِم الله سے شروع فرماتے)

اس کی تائیدایک اور مدیث سے جمی ہوتی ہے . . . کہ یہ تینول حضرات لا یَجْهَرُونَ بِنسِیرِ اللّٰهِ . . . کبم اللّٰہ الرحمٰ اللّٰہ الرحمٰ بلندآ واز سے نہیں پڑھتے تھے۔ (نیائی ۱۳۳، ج:۱)

ایک اور حدیث مجی سُن کیجئے۔

حضرت عبدالله بن مفعل دضي الله عنه كهنته جيل

کے میرے والد (مفغل رضی اللّہ عنہ ) نے سنا کہ میں بلند آ واز سے اہم اللّٰہ پڑھ رہا ہوں . . . انہوں نے فرما یا میرے بیٹے بدعت سے بچو . . . میں نے نبی اکرم اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اور حضرت اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں میں نے اُن میں سے کسی کو لبم اللّٰہ الرحمٰن الرّحمٰ پڑھتے نہیں میں اللّٰہ الرحمٰن الرحمٰم پڑھتے نہیں میں اللّہ الرحمٰن الرحمٰم پڑھتے نہیں میں اللّٰہ الرحمٰن الرحمٰم پڑھا ہے نہیں ہیں ہے کہ اللّٰہ الرحمٰن الرحمٰم پڑھا ہے نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے اُن میں ہے کہ اللّٰہ الرحمٰن الرحمٰم پڑھا ہے اُن میں ہے کہ اللّٰہ الرحمٰن الرحمٰم پڑھا ہے اُن میں ہے کہ اللّٰہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰم ہوں کہ اللّٰہ الرحمٰن اللّٰہ الرحمٰن اللّٰہ الرحمٰن اللّٰہ اللّٰہ الرحمٰن اللّٰہ الرحمٰن اللّٰہ اللّٰہ الرحمٰن اللّٰہ اللّٰہ

امام تر مذی اس مدیث کوفتل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں۔

اصحاب رسول میں سے اکثر المی علم کاعمل اس حدیث پر ہے . . . ان اصحابِ رسول میں ضاف نے اس میں اسے اس میں اسے اس میں میں . . . سفیان تو رک جبد الله بن مبارک اور امام احمد مجمی اس کے قائل ہیں ۔ اور کہتے ہیں کہ نمازی کیم اللہ الرحمٰ الرحم آہستہ پڑھے۔

سيده عائشه صديقة رضى الله عنها سے ايك روايت ہے كه قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْفَ إِنْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلُوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَدُّدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَيِيْنِ (مَا لَعُلَيْنِينِ الْعَلَيْنِينِ الْعَلَيْنِينِ الْعَلَيْنِينِ (مَلْمُ صَنَّمُ اللهُ عَلَيْنِينِ الْعَلَيْنِينِ الْعَلَيْنِينِ الْعَلَيْنِينِ الْعَلَيْنِينِ عَلَيْهِ وَمِنَ اللهُ الْمُ اللهُ ال ان نمام روایات سے ثابت ہوآ گہ کہم اللہ الرحمٰن الرحمٰے سورۃ فاتحہ کا حصہ اور جز نہیں ہے ۔ . . اگر کبم اللہ الح سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو امام الانبیار ﷺ اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ نماز میں قرآت کو کبم اللہ سے شروع فرماتے۔

ہر بہتر کام کی ابتداء سم اللہ سے اللہ سے اللہ اور نیک جائز اورا چھے کام اور کل آغاز اور ابتھے کام اور نشائی ہے اور ابتداء سم اللہ سے کرنا خیرو برکت، بھلائی اور نیک بختی کی علامت اور نشائی ہے۔ . . . اور مبم اللہ کے بغیر نیک اور جائز کام کوشروع کرنا پر بختی اور ہے برکتی کا باعث ہے۔

سيد ابو ہريره رضى الله عندسے روايت ہے كدام الا نبياء عَلَى الله فرمايا كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَال لَمْ يُبِدُ ابِيسْرِ الله فَهُو أَقْطَعَ

(الدراكمنثورص: ١٠٠٥: ١)

ہراہم ، بڑااوراچھا کام جس کی ابتداء کبم اللہ کے ساتھ نہ کی گئی ہووہ بے برکت اور ماتمام ہوگا۔

بیں جانتا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں کچھ محدثین نے کلام کیا ہے ... گر دوسری طرف میں دیکتا ہوں کہ امام الا نبیاء ﷺ کی عادتِ مبار کہتھی کہ آپ ہرا پھھے کام کی ابتداء نبیم اللہ سے فرمائے تھے ... آپ کاعمل اس حدیث کی پیٹنٹی پر بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے ۔ (میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ تھی تھی کے عمل کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا)

وحی کی ابتذاء بیم الله سے امام الا نبیاء ﷺ کے مل سے پہلے ذرابہ سنے کہ خودرب العلمین نے وی کی ابتداء . . . اور قرآن کے نزول کا آغاز لیم اللہ ہی سے فرمایا۔

مودرب العلمین نے وی کی ابتداء . . . اور قرآن کے نزول کا آغاز لیم اللہ ہی سے فرمایا۔

آپ شکی غار حرابی بیں اور اللہ کی یا داور عبادت میں مصروف بیں کہ سید الملائکہ حضرت جرئیل علیہ السلام بہلی وی اور وی کے پہلے کلمات نے کر خزل ہوئے۔

إِفْوَاْ .. يرْ هِي .. آي الله في في إلى الله ما أنا يِفَارِي عِد . . مِن آن سے کسی مکتب میں نہیں گیا۔ ۔ . میں نے آج تک کسی مدرسے کا منہ تک نہیں ویکھا . . . میں نے آج کک قلم ، کاغذاور شختی کو ہاتھ تک نہیں لگایا ۔ . . میں پڑھنے والانہیں ہوں جرئیل امین نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے بھینجا اور پھر کہا اِقْدَأْ... ير هي ... آپ نے وہي جواب ديا مَا أَنَا بِقَادِيءِ ... ميں لكحنا يرُ هنا نہیں جاتا ... جرئیل نے وہی عمل وہرایا .. . آپ نے وہی جواب ارشاو فرمایا ... تبسري مرتبه جرئيل امين عليه السلام نے سينے كے ساتھ لگا كرز ورسيد بايا اور پھركہا: إِقْرَأُ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ إِقُواْ وَدَبُّكَ الْأَكُومُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمَ ۞ (العلق) عَلْمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ اپنے رب کے کام سے بڑھے جس نے بیداکیا ہے (ہرشے کو) انسان کو جے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے تلم کے ذريع علم سكھايا...اس نے انسان كووہ كچە سكھايا جيےوہ نہيں جا تا تھا۔ اس سے میہ بات اور بیر حقیقت تو واضح ہوگئی کہ امام الا نبیاء ﷺ پر وحی کی ابتداء اور قرآن کے زول کا آغاز اللہ رب العزت نے مہم اللہ کے مبارک کلمات کے ساتھ فرمايا

سپیرٹا نورح علیہ السلام اور سم اللہ سیدانوں علیہ السلام پہلے پنجبر اس میں میں ہے۔
ہیں جن کوشرک کی سرکوبی کے لئے اور اللہ بی کی الوجیت اور معبود بیت کو واضح کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا . . . انہوں نے ساڑھ نوسوسال مسلسل اپنی قوم کو دعوت تو حید دی اور شرک سے باز آ جانے کی تلقین کرتے دہے . . . چندخوش نصیب افراد کے علاوہ پوری کی پوری قوم شرک و کفراور انکار پر ڈٹی رہی . . . سیدنانوح علیہ السلام کوستاتی رہی ،

مارتی رہی،رائے روکتی رہی ہفتو ہے لگاتی رہی ہنسی اور مخول اڑاتی رہی۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللّٰہ رب العزت کی طرف سے بیاطلاع پاکر کہ:

لَمْدِيُوْمِنْ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلَ أَمَنَ (بود) تيرى قوم كے جولوگ ايمان لا يح بين، ان كے علاوہ اب كوئى اور شخص ايمان كى دولت سے سرفراز نہيں ہوگا۔

حضرت فوح عليه السلام نے اللہ تعالی کے حضور دُعاما تھی:
دَتِ لَا تَذَدُ عَلَی الله دُخِی مِنَ الْکُفِویْنَ دِیَارًا ( نوح:۱)
میرے پالٹہار! کا فرول کاز مین پر بسنے والا ایک گھر بھی نہ چھوڑ تیے۔
اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس ورخواست کو تبول فرما کر
سیانا ب اورطوفان کی صورت میں عذاب بھیجا... زمین نے پانی باہراگل دیا اور آسمان
نے اپنے دہانے کھول دیے ... ان تنوروں سے جن سے بھی آگ کے شعلے لیکئے تھے
اب ان سے یانی کے فوارے بھوٹنے شروع ہوئے۔

ادهرطوفان کی آمد سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کواللہ رب العزت نے کشتی بنائے کا محم دیا تھا . . . قوم کے لوگ خشکی میں بننے والی کشتی کود کیھتے تو حضرت نوح علیہ السلام کامذاق بناتے اور تمسخراً زُاتے ۔

اب طوفان اورسیلاب میں اور پانی کی پہاڑ جیسی اہروں میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے ملاح بینے ہیں ۔ . . . اور اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار ہونے کی والوں کو کشتی میں سوار ہونے کی وعوت اور محم ویتے ہوئے فرماتے ہیں

أَذْكُبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِنهَا وَ مُرْسُهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُورِ رَّحِيْمٌ اس کشتی پرسوار ہو جا وَاس کشتی کا چلنا اور تظہر مَّا اللّٰہ کے مام کی مدد سے ہے۔ بے شک میرارب بخشنے والا مہر ہان ہے۔

سيدنا سليمان اوركبم الله حضرت داؤ دعليه السلام ايك مشهور يغمبرا در

بادشاہ ہوئے ہیں . . . ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت اور حکومت وسلطنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما یا تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں جنات پر بھی تھی ... جنات ان کے حکم کے آتھ تھے ... حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو منخر کردیا گیا تھاا دراُن کا تخت ہوا میں پر واز کر آتھا۔

ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیتھی کہ وہ پرندوں کی بولی بیجھتے تھے اور پرندوں کا ایک دستداُن کے دربار میں حاضرر ہتاتھا۔

صفرت سلیمان علیه السلام اپنے تمام ماتحت عملے کی سخت محرانی فرماتے اور آنہیں نظم وضبط کی پابندی کا محکم دیتے تھے۔

ایک دن پرندوں کا جائزہ لیاتو ہدہ کو مفل اور مجلس سے غیر ماضر پایا اور فرمایا مالی کلااً دی الْهُ لُه هُدَ اَمْر کان مِن الْفَایِدِیْن (ممل ۲۰) محصے کیا ہو گیا ہے کہ میں آج ہدہ کو ہیں دیکھنا یا وہ بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے فائب ہیں۔

سامعین گرامی قدر الک لحد کے لئے رک کر صفرت سید ناسلیمان علیہ السلام کے ارشاد پرغور فرمائیے زندہ ہیں اور سوئے ہوئے بھی نہیں جینے جا گئے پیغیمبراور جلیل القدر پیغیمبراور حلیل القدر پیغیمبراور صاحب مجزات پیغیمبر کہدر ہے ہیں کہ آج میں ہد ہدکونہیں دیکھ رہا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انجاء واولیاء وفات کے بعد بھی حاضرو ناظر ہوتے ہیں اور ہر ہر چیز لوگ جو کہتے ہیں کہ انجاء واولیاء وفات کے بعد بھی حاضرو ناظر ہوتے ہیں اور ہر ہر چیز

کو برابرد کیستے ہیں۔ پھر صنرت سلیمان فرماتے ہیں "بد ہدأن میں سے ہوگیا ہے جو مجھ سے فائب ہیں . . . معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں صغرت سلیمان علیہ السلام سے غائب تھیں جن کو وہ دیکے ہیں رہے تھے"۔

اگر ہد ہدنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجدا درصرت کے عذر چیش نہ کیا تو میں اسے بلا ا جازت اس غیر حاضری کی سخبت سزادوں گایا اُسے ذرج کردوں گا۔

تصورُی دیرگز ری تو بد بدآگیا اور صنرت سلیمان علیدانسلام کی باز پر ک کے جواب میں کہنے لگا . . . صنرت ماراض نہ جول . . . میں اڑتے اڑتے یمن کے علاقے سیامیں پہنچ گیا اور

أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُجِطْ بِهِ ( مُمْل:٢٢)

مين ايك السي خرلايا مول جس كاآپ كو بحي علم اورية ايل ہے۔

(سیں ایسی چیز کوریکے کرآر ہاہوں ... الی خبر لا یا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ کون کہدر ہاہے؟ ... ہدہد ... کس کے سامنے ... صغرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ... ہدہد بڑا وہا بی نہیں؟ ... کہتا ہے جھے ایک ایسی چیز کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ اللّٰہ رب العزت کو ہدہد کی یہ بات اتنی پیند آئی کہ اُسے قرآن کے اوراق میں جگہ عطا فرمائی ... یا در کھیے ہر جگہ عاضر ناظر اور عالم الغیب ہونا یہ صغت افراق میں جگہ عظام کی نہیں ہے بکہ اللّٰہ رب العزت کی ہے)

ہر ہد کہنے لگا ویاں میں نے ویکھا ایک عورت ان پر حکمران ہے اور مچرمیں نے ویکھا کہ وہ اللّٰہ رب العزت کوچھوڑ کرمورج کے سامنے مجدہ ریزیاں کرتے ہیں . . . وہ اللّٰہ قا دروقد مراور عالم الغیب کے علا وہ اورول کو الداور معبود مجھتے ہیں ۔ ۔ اللّٰہ قا دروقد مراور عالم الغیب کے علا وہ اورول کو الداور معبود مجھتے ہیں ۔

حضرت سلیمان علیدانسلام کو ہد ہد کی ہے باتیں کن کریفین نہیں آیااور سمجھے کہ ہد ہد بہائے بنار ہاہےاورعذر تراش رہاہے۔ فرمایا ہم اس معاملے کی تحقیق کریں گے ... تیرا کچ اور جھوٹ کھر کر سامنے آجائے گا... تو ہمارا خطالے جااوراس ملکہ تک پہنچا۔

صفرت سلیمان علیه السلام کے مکتوب گرامی کی جامعیت اور عظمت کو ذراد کیھے ۔... الیا مختصراور پراثر اور بارعب خطاشا ید ہی دنیا میں کسی اور نے تحریر کیا ہو۔

وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَنْ لَا تَعْلُوْاعَلَى وَاتَوُنِي مُسْلِمِيْنَ ( مُل:٣٠)

یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ یہ کہ میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کر تا ہول جو بڑا مہر یان اورانتہائی رقم کرنے والا ہے بتم لوگ میرے مقابلے میں سرکشی اور زورا کر مائی نہ کرواور فرما نبر داراور مسلم بن کر میرے یاں چلے آؤ

مکنو بات امام الا نبیاء اور مم الله امام الا نبیاء کی در دول کو جو خطوط تحریب کے بعد مختلف ملکول کے سررابول کو اور تمام صوبول کے گورزول کو جو خطوط تحریر فرمائے سے جن میں آبیں ایمان واسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ان تمام خطوط کی ابتداء اور آغاز سے جن میں آبیں ایمان واسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ان تمام خطوط کی ابتداء اور آغاز سم اللہ سے فرمایا۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کھی نے روم کے بادشاہ ہر آل کو جو دعوتی خطاتح رفرمایا تعاوہ اسے ہیت المقدی کے علاقے میں موصول ہوا بادشاہ ہر آل کو جو دعوتی خطاتح رفرمایا تعاوہ اسے بیت المقدی کے علاقے میں موصول ہوا تھا۔ سے آبیہ واتھا۔

اک نے خط پڑھ کر تحقیق مال کے لئے اپنے درباریوں سے کہا کہ مکے اور مدینے
کا کوئی آجرا گرکوئی اس وقت یہاں آیا ہوا ہے اُسے میرے پاس لے کرآؤ۔ ابوسفیان
کہتے ہیں ان دنوں میں ایک تجارتی قافلے میں وہاں موجودتھا... مجھے ہرقل کے دربار
میں چیش کیا گیا... اس نے مجھے نبی کریم عصفی کے حسب ونسب، خاندان وقبیلہ کے

اظلاتی حالات . . . صدق ولهانت ، عهد دوفا اور تعلیمات وارشادات کے متعلق بہت سے سوال کیے . . . در بار میں وزراء اور مشیر دار بابِ انتذار ، شرفاء دعلاء موجود تھے . . . امام الا نبیاء ﷺ کا مکتوب گرامی سے جانے دالے مشہور صحابی صغرت دجیہ کبی جم حود تھے۔ الا نبیاء ﷺ کا مکتوب گرامی مولا اور پڑھنا شروع کیا ہرتا سے در باریوں کے مہامنے وہ مکتوب گرامی کھولا اور پڑھنا شروع کیا ۔ . . . اس میں تحریر تھا۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ وَرَسُوْلِهِ إلى هَرِْقَلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ

میں اللّٰہ کی مدداور برکت سے اس تحریر کوشروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان انتہائی رقم کرنے والا ہے۔ یہ خوالکھا جار ہاہے اللّٰہ کے بند سے اور اس کے رسول محمد (عظیم) کی طرف سے روم کے رئیس اور باوشاہ ہرقل کی طرف۔

میرا مقصدای خط مین تحریر کرده مضمون کو بیان کر نانہیں ہے ... میرا مقصد تو صرف بیٹا بت کر ہے کہ امام الا نبیاء ﷺ نے جو خط شاہ روم کوارسال فرمایا تھا اُس کی ابتداء کہم اللہ الرحمٰن الرحیم سے فرمائی تھی۔

آپ سُن چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خطاتح ریفر مایا تھا اس کامضمون بھی کبیم اللہ سے شروع فر مایا۔

گر صفرت سلیمان علیدالسلام کے تریکردہ خطاور امام الا جیاعظ کے لکھے گئے مکتوب گرامی میں ایک فرق نمایاں اور واضح ہے ... اور وہ یہ کہ صفرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا کام کھا کہ وَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ... یہ خطالکھا جارہا ہے سلیمان کی طرف سے اور پھر خط کامضمون تحریر کرتے ہوئے لکھا ... إِنَّهُ يِنْ مِنْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

اورامام الانبياء عَلَيْكُ نِهِ إِيَّا مَام بعد مِن لَكَهاا ورسِم الله الرحمٰن الرحيم بِهِلِ لَكُهوا ما \_

بخاری کی روایت میں ہے کہ صدیبہ کا معاہدہ جومشر کمین مکہ اور امام الا نبیاء عَلَیْکُ کے ابین طے پایا تصاور جس کی کتابت سید ماعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی ... اس معاہدہ کی تحریر کو بھی آپ تھی گئے نے لبم اللہ الرحمٰن الرحمٰم سے شروع فرمایا۔ تھی ... اس معاہدہ کی تحریر کو بھی آپ تھی گئے نے لبم اللہ الرحمٰن الرحمٰم سے شروع فرمایا۔ (بخاری ص: ۲۷ م ج:۱)

جب كوئى شخص گھر مين داخل ہوتے وقت كبم الله پڑھ ليما ہے تو شيطان اپنے چيا ہے تو شيطان اپنے چيا ہے تو شيطان اپنے چيا جائوں سے اور اپنے ساتھيوں سے كہتا ہے ... للا مَبِيْتَ لَكُمْ مَر ... ابتم اس گھر ميں دات نہيں گز ارسكو گے ... و لا عِشَاءً ... اور اب تنہيں اس گھر ميں دات كا كھا انجى بيسر نہ ہوگا۔

اگر کوئی شخص اللّٰہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہو تا ہے تو شیطان اپنے حوار یول اورا پنے ساتھیوں کوخوشی اورمسرت سے پیاطلاع دیتا ہے اورخوشخبری سنا آہے کہ سورہ وہ میں دیر و میں میں میں ہو

أَدُرُكُتُمُ الْمَبِينَ وَالْعَشَاءَ

اب تمہیں اس گھر میں رات گزارنے کے لئے جگہ بھی ال جاتے گی اور بھوک مٹانے کے لئے کھا نامجی ال جائے گا۔ (مسلم:۲۰۱۰ج:۲)

صنرت ابو ما لک اشعری سے روابیت ہے کہ امام الا نبیاء ﷺ نے ارشاد فرمای ... وَ إِذَا وَجَلَ الْرَجُلُ بَيْتُه جب کوئی آدی اپنے گھر میں داخل ہو... فَلْيَقُلُ ... تَو يدعا رِاسِے

اَللهُ مَّرِانِي اَسْئَلُكَ خَيْرِ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسُمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسُمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ دَيِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ يَسَلِّمُ

عَلَىٰ أَمْلِهِ .

اے میرے مولا! میں تجھ سے گھر میں بہترین دا ضلے اور بہتر طریقے سے نطنے کی درخواست کر ما ہوں ، اللہ کے نام کی برکت اور مدد سے ہم گریں داخل ہورہے ہیں اور اللہ کا عم لے کر بی تھرسے باہر جا تیں گے اور جارا بحروسها ورتو کل صرف الله کی ذات پر ہے جو ہمارا پالنہار ہے۔ بیددُ عا پڑھ کر

مچر کھر والوں کوسلام کیے

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کھرسے نگلتے وقت بیدو عایز هتاہے بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله ( میں اللہ کے نام کی برکت اور مدد سے گھرسے فکٹنا شروع کر تا ہول ۔ میرا بھروسەصرف اورصرف میرے الله پر ہے۔ گنا ہوں ہے بھرنے کی تو فیق اور نیکی کے کام کرنے کی قرت صرف اللہ کی تو نیل سے ہوتی ہے۔ جب بندہ گھرسے نکلتے وقت بیدوعا پڑھتا ہے تو فرشتے اس سے خطاب کرتے ہوتے کہتے ہیں

هَدَايْتَ وَكُفَيْتَ وَقَيْتَ (الرداؤر:٣٣٩، ٢:٥)

تیرے لئے ہدایت کا راستہ کول دیا گیا (اب تو جد مرجی جائے گا تیرا پروردگار اپنی رحت سے خود ہی تیری راہنمائی فرمائے گا) یہ دُھا تیرے كامول كے لئے بخے كانى ہاوراك دعاكى وجدسے بخے برقم كے فتوں، آ فات اور مشکلات سے بیجالیا گیا ہے۔

مسجد میں داخل اور خارج ہوتے وقت اسجد میں داخل ہوتے وقت كى معروف ومشهور دعا آپ كوياد مولى الله عمر افتح لي أبواب رَحْمَياك

اور مجد سے نظتے وقت كى دُعا اللَّهُ مَر إِنِّي أَسْتَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ ... بيدونول دعا ئين مسنون بين ـ حديث كي مشهور كتاب مسلم مين موجود بين -

اس کے علاوہ سیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے . . . وہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاءﷺ مجد میں داخل ہونے وقت اور پھر مجد سے نکلتے وقت بید عایز ہے تھے۔ بِسْمِ اللهَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَافْتُحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

الله كے مبارك نام كى مدد سے مجد ميں داخل ہو تا ہوں اللہ كے رسول ير سلامتی ہو . . . میرے مولا میرے گنا ہول کو معاف فرمادے اور میرے لئے اپنی رحمت کے در دازے کھول دیے۔

اورمسجد مص نكلتے ہوئے بيالفاظ ادا فرماتے۔

بِسْمِ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَى ذُنُّولِي وَافْتُحْ لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ -(ابن ماجيس:۵۷) الله كے نام كى بركت منے (ميں مجد سے باہر لكانا ہول ) اور اللہ كے رسول

يرسلام بوائد ميرا الله ميرا كأبون كومعاف فرما وسداورا ينفضل

كے دروازے ميرے لئے كھول دے۔

كها نا كهات وقت صرت عروبن الىسلم (ام الموسنين سيده امسلم ك بين اورامام الانبياء علي كربيب ) فرمات بين كرميرا بين نبي كريم علي كي مبارک گودیس گذرا ہے... آپ کے زیرتر بیت میں نے پرورش یاتی ہے... ایک دن کھا ؟ لا یا گیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھانے کے پیالے میں بے تحاشداد هراد هر پھیر ؟ شروع كرديان آپ فيريخماتو فرمايا:

يَا غَلَامُ ... الدُرُك ... سَيِّر اللهُ ... اللَّهُ كا مَام لِي كَرْكُها وَ ( يعني لبم

الله پرهو) وَكُلْ بِيمِينِيلَكَ ...ا بِنهِ دائين باته سه كهاؤ... وَكُلْ مَنْ مَا يَلِيلُكَ ... اورا بِنه سائة سه كهاؤ ... اورا بِنه سائة سه كهاؤ ... اورا بنه سائة سه كهاؤ ... اورا بنه سائة سه كهاؤ ... اورا بنه سائة سه كهاؤ ...

سید تا ابن عباس رضی الله عنها سے ایک حدیث سروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی نہ بیا کرو بلکہ دویا تمین سانسوں میں یانی بیا کرو:

وَسَهُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبُتُمْ وَاحْمَدُ وَالْحَمَدُ وَالْحَمَدُ وَالْحَمَدُ وَالْحَمَدُ وَالْحَمَدُ وَالْ اور جب پانی پینے لگوتو نبم الله پڑھا کرواور جب پی چکوتو الجمد لله کہدلیا کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہے کہ امام الا نبیاء عَلَیْ شَنْ نے فرما یاتم میں سے کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے ابتداء میں نبم الله پڑھنا بھول جاتے (اور درمیان میں یادا آجائے) تو پھر یوں کہدیے:

بِسُیرِ اللهِ فِی اَوَّلِم وَاْخِرِم ( رَ مَذِی: ۸،ج:۲)
میں نے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ کے ام کی برکت سے کھایا ہے۔
جانو رکو ذریح کر تے وقت | قرآنِ مجید میں ہے:

فَكُلُوْ ا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالنِهِ مُؤْمِنِيْنَ (الْعَام:١١٨)

جس جانور پرذن کے دقت اللہ کا نام لیاجائے تو اگرتم اللہ کی آیات پرایمان رکھتے ہوتو اسے کھاؤ۔

ایک اورجگه ارشادفرمایا:

وَلَا تَأْ كُلُوا مِنَّا لَمْ يُذُكُراً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ (النعام: ١٢١) اورجس جانور پروزئ كے وقت الله كالم ندليا جائے اسے ندكھاؤ۔ خودامام الانبياء عَلَيْكُمُ كامبارك عمل مجى بى تعا... حضرت انس فرماتے ہیں كہ

سواری پرسوار ہوتے وقت طیفہ دائع ، دامادِ نبی سید مافی بن ابی طالب رضی اللہ عندائی میں ابی طالب رضی اللہ عندائی مرتبر سواری پرسوار ہونے گئے ... جب انہوں نے اپنا یا وَل رکاب میں رکھاتو کہم اللہ کہا ہے مشہور دُ عا میں رکھاتو کہم اللہ کہا ہے مشہور دُ عا روھی .

سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرَنِيْنَ وَإِنَّا اِلَّى دَيِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿

سيد ناعلى رضى الله عندنے بياد عا پڑھتے ہوئے فرمايا:

رَّءَ يْتَ رَسُولُ الله سَيَالِينَ الله سَيَالِينَ أَمُ صَنَّعَ كُمَّا صَنَعَتْ

(T.Z.dAY: (Ji)

یں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے آپ بھی ایسا ہی کرتے تھے جس طرح میں نے کیا ہے۔

بركام كے شروع ميں ليم الله شريب اسلاميان اپنائ

والول كوتلقين فرمائى ہے كه مرئيك، جائز كام كرنے سے پہلے الله كا نام ليا كرو۔

امام الأنبياء للتَّنْ في فرمايا:

أُعْلُقُوا الْابْوَابَ وَاذْكُرُوا سَمَ اللهِ

ورواز ول کو بند کرونیم الله پڑھ کر (سیونکہ جودروازے نیم الله پڑھ کر بند کیے جاتیں ان کوشیطان نہیں کھول سکتا) أُوْقُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا سُمَ اللَّهِ

ا پینے مشکیزوں ( لیعنی پانی کے برتنوں ) کے مند باندھتے ہوئے لیم اللّٰہ پڑھا کرو ( کیونکہ شیطان اس طرح بند کیے ہوئے مشکیز وں کونہیں کھول سکتا)

وَخَيْرُوا أُنِيَّنَّكُمْ وَاذْكُرُوا سُمَ الله

اللّٰہ کا مبارک کام لے کراپنے برتنوں کوڈ ھانپ دو(اس لئے کہ شیطان اس

طرح ڈ ھانپے گئے برتنوں کو کھول نہیں سکتا)

وَاطْفِئُوا مُصَابِيْحَكُمْ وَذَكُرُا سُمَ الله

الله كا بابركت نام كـ كراينه چراغ اورديه بجهاؤ ـ ( بخارى: ۸۴،ج: ۲)

تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت سونے کیلئے بستر پرآئے تو اپنے بستر کو جھاڑ لیا کر واور جھاڑتے وقت کبم اللّٰہ پڑھ لیا کرو۔ (مسلم:۳۴۹، ج:۲)

المام الانبياء عظيم مون كى غرض سے بستر پر لیٹنے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار

ك فيح ركمة اوركمة:

اَللَّهُ مَّ بِالسِّيكَ أَمُّوتُ وَأَحْىٰ ﴿ بَوَارِي مِثْكُوةَ:٢٠٨،)

مولا! میں تیرے مام پر مرما ہول ( مینی سوما ہول) اور تیرے مام سے جیول گا ( مینی بیدار ہول گا )

ایک اور د عامجی حدیث کی کتب میں لمتی ہے:

بِياسِيكَ دَيِّى وَصَعْتُ جَنِي وَبِكَ أَدْفَعُهُ (مَلَمَ مَثَكُوةَ ١٠٨٠) مولا! تيرے مم كى مددادر بركت سے ميں نے اپنا بہلوبسر پرركھااور د من عن عمر كى د كساس الدائل گا

تیرے بی مام کی برکت سے اسے اُٹھاؤں گا۔

الم الا نبیاه عظیم ازاری تشریف لے جاتے تو ید عار منے:

بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهُ مَّ إِنِّيُ السَّلُكَ خَيْرٍ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا

فِيْهَا (مَكْكُوة)

الله کے مبارک نام کی برکت سے میں یہاں آیا ہوں ... مولا میں تھے سے اس بازار کی اور جو کچھاس میں ہے اس کی بھلائی مانگنا ہوں۔ اس بازار کی اور جو کچھاس میں ہے اس کی بھلائی مانگنا ہوں۔ امام الانبیاء ﷺ نے امت کو تلقین فرمائی کہ وظیفہ زوجیت اداکر تے ہوئے یہ

دُعارِ حَيْ جائے:

بِسْمِ اللهِ اَللهُمَّ جَنِبًا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ( بَحَارَى:٢٦،ج:١)

الله کے بابرکت اور مقدی نام کے ساتھ اے میرے مولا! ہمیں شیطان کے شرسے محفوظ فرمااور جواولا دہمیں عطا فرما اُسے بھی شیطان کے شروفساد

ہے بچا۔

مبیت کودن کرنا اب تک میں نے جتنے کام گئے... جن کی ابتداء میں سم اللہ پڑھنے کا محم دیا گیا اور تلقین فرمائی گئی... أن تمام المال اور کا موں کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے... کہ ہرکام کرتے ہوئے سم اللہ سے ابتداء کرو... ای میں خیرو بھلائی ہے... اور ای میں دحمت و برکت ہے۔

شریعت اسلامید نے محم دیا کرمر نے کے بعد جب میت کوقبر میں أن آرنے لگوتو
ال موقعہ پر بھی میرا کام لے کراور میر سے نام کی برکت سے میت کوز مین کے حوالے کرو
سید اعبداللہ بن عررض اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی کریم عَلَیْ اللہ نے فرمایا:
وَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتًا كُمْ فِي الْقَبُودِ فَقُولُوا بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى
مِلَةِ دَسُولِ اللهِ

جب تم اپنے مرنے والوں کو تبرول میں رکھنے لگوتو بیدڈ عا پڑھ کر رکھوں ہم اسے اللہ کے مبارک مام کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی ملت پر دفن کرتے

یل- (منداحر)

آخر میں ایک الی وَعا کا مَذ کرہ کرما جاہتا ہول ... جو امام الا نبیاء علی ہے منقول ہے . . . وہ ایسی وعاہے کہ اگر کوئی شخص اس دُعا کوئے کے وقت تین سرتبہ پڑھ لے آس دن شام تک أسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی . . . اورا گرشام کے وقت تىن دفىدىيرْ ھەللىق مىچ تىك كوئى شےاسے تكليف نېيىل پېنچاسكتى۔

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُوُّ مَعَ إِسْبِهِ ثَنَّيٌّ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

الله کے مقدی مام کی مدداور برکت سے ابتداء کر تا ہوں کداس کے مام کی برکت کی وجہ سے زمین وآسان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی ہے سننے والا۔ (ہر یکار کا) اور وی ہے جائے والا (ہرا یک کے حالات کو)

(r:3:14r:3:7)

سامعین گرامی قدر! میں نے بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ب كرشريعت اسلاميه كالحكم اورتلقين بيب كه برجائز كام اور برنيك عمل كي ابتداء بم الله سے ہونی چاہیے... نمازی اپنی نماز میں قراَت کی ابتداء کر با جاہتا ہے اس لئے اسے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔

لبم الله کی متحقیق ایمال تک تو میں نے بہم اللہ کے پڑھنے کے متعلق تفتگو کی ہے ... نیزا مادیث سے بیان کیا ہے کہ شریعتِ اسلامیہ نے کہاں کہاں ہم اللہ پڑھنے کا جم د یاہے۔

اب من يسم الله الرَّحمن الرَّحمين الرَّحِيم كا ترم كر، عاما مول ... الله رب العزت محض البين ففنل وكرم سے مجھے اس كى تو فتق عطا فرمائے۔ عام طور پر بہم اللہ کامعنی کیا جا آہے ... میں اللہ کے نام سے شروع کر آہوں ... یہ جو بہم اللہ میں باء ہے یہ کی معنوں میں استعمال ہوتی ہے ... مصاحبت کے معنی میں ... رفاقت کے معنی میں ۔ میں کے معنی میں ۔

اس کامفہوم اور مطلب بیزگاتا ہے کہ ہر کام کے کرنے میں غائبانہ مدد صرف اور صرف اور صرف اللہ صرف اللہ رب العزت ہی سے مائلی جائے . . . . اور کسی کام میں اور کسی مشکل میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے غائبانہ مدذ ہیں مائلی چاہیے اور یہی مسئلہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نجوڑ ہے کہ مدد کے لئے غائبانہ پکار صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت کے مواانبیاء واولیاء کو . . . اور ملائکہ اور جنات کو مدد کیلئے نہیں پکار کا چاہیے۔

امیرالمومنین سید ناعلی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ

پورے قرآن کا خلاصداور نچوڑسورۃ الفاتحہ میں ہے اورسورۃ الفاتحہ کا خلاصداور نچوڑ اِیّاک نَعْبُدُ وَ اِیّاک نَسْتَعِیْن میں ہے ... اور پھراس کا خلاصداور نچوڑ اِیّاک نَسْتَعِیْن میں ہے ... اور پھراس کا خلاصداور نچوڑ ایشہ میں ہے اور بہم اللّٰہ کا خلاصداور نچوڑ بہم اللّٰہ کی باء میں۔

الْآرُضِ الى كَاشَالَ ہے... اَلْحَى الْقَيْوْمِ الى كاعلان ہے... لَا تَأْخُذُهُ اللَّهُ وَمِ اللَّاعلان ہے... لَا تَأْخُذُهُ

الله رب العزت كے علاوہ كوئى بھى عبادت اور يكار كے لائق نہيں ... اس لئے كدوہ مخلوق بيل ... وہ عاجز بيل ... فقيراور سوالى بيل ... موت كا جام پينے والے بيل ... نيند كے ہاتھوں عنگ آ جانے والے بيل ... بخبراور يكار نے والول كى يكار سے غافل بيل ... لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اور وَ هُوْ عَنْ دُعَا يَهِوهُ غَنْ دُعَا يَهِوهُ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اور وَ هُوْ عَنْ دُعَا يَهِوهُ عَنْ دُعَا يَهِوهُ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ كَامِهِ اللّهُ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ كَامِهُ وَنْ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ كَامِهُ وَنَ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ كَامِهُ وَنَ عَنْ دُعَا يَهِ عَنْ دُعَا يَهِوهُ كُونَ كَامُونَ كَامُونَ كَامُهُ كُونَ كَامِهُ وَلَا عَلَى كُونَ عَنْ كُونَ عَنْ عُرَالِي كُونَ كُونَ عَنْ كُونَ كُونَ كَامُونَ كَامُ عَنْ دُعَا يَهُ كُونَ كُونَ كُونَ عَنْ كُونَ كُونَ عَنْ كُونَ كُونَ عَنْ كُونَ كُونَ عَنْ دُعَا يَهُ كُونَ كُونَ عَنْ كُونَ كُونَ عَنْ كُونَ كُونَ عَنْ كُونَ كُونَ عَنْ كُونُ كُونَ كُونَ كُونُ كُونَ كُونُ كُونُ كُونَ عَنْ كُونُ كُونَ كُونُ كُونَ كُونُ كُونُ كُونَ كُونُ كُونُ كُونَ كُونُ كُ

سارے کا سارا قرآن ... قرآن کے تمیں پارے ... قرآن کی ایک سوچودہ سورتیں ای مسئلے کو بیان اور ٹابت کر رہی بیل کہ فائنانہ مدد کے لئے فالص پکار صرف اللہ بی کی ہونی چاہیے۔ فَادْ عُواللّٰہُ مُخْطِیصِیْنَ کَهُ اللّٰہِ بین (المهومن)

اورای حقیقت اور سینے کا اظہار کہم اللہ کی باء سے ہور ہاہے جواستعانت کی ہے۔
... بعنی اللہ بی کے نام سے جورتمن اور رحیم ہے مدد ما نگنا ہوں۔ آج ہمار سے شرک زدہ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور بھر مصائب اور مشکلات میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور بھر مصائب اور مشکلات میں ... وکھول اور تکالیف میں ... خوشی اور تمی کے مواقع پر ... اللہ کے سوا اور وں کو بھی فائبانہ مدد کے لیئے صدائیں لگاتے ہیں ... غیر اللہ کے ناموں کے وظیفے اور وں کو بھی فائبانہ مدد کے لیئے صدائیں لگاتے ہیں ... غیر اللہ کے ناموں کے وظیفے یا موں کے وظیفے اور وں کو بھی فائبانہ مدد کے لیئے صدائیں لگاتے ہیں ... خور اللہ کے ناموں کے وظیفے یا موں کے وظیفے ہیں۔

الوَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ إللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِن ... الله ك دو صفيّ ذرك من الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِن الله ك دو صفيّ ذرك من الله المنتم ذرك من الله المنتم ذرك من الله المنتم ذرك من الله المنتم الله الله المنتم الله المنتم الله المنتم الله المنتم الله الله المنتم الله المنتم الله الله المنتم الله المنتم الله المنتم الله المنتم الله المنتم الله المنتم الله الله المنتم المنتم الله المنتم المنتم الله المنتم المن

ايك أكوَّ حُملن اور دوسرى أكوَّ حِيلم -

عربی زبان کا قاعدہ ہے . . . بلکہ تمام زبانوں کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جو تھم

موصوف پر جاری کیا جائے اور اس کے بعد اس کی صفات ذکر کی جائیں تو وہ صفات حقیقت میں اس محم کی دلیل اور علت پر جواکرتی ہیں ... جیسے کہا جا آئے ۔.. اس کا انگویٹر ڈیڈٹ و الْکھالیئر ... زید کی عزت کرے جو عالم ہے ... اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو زام کا احترام کر ... احترام کیوٹر؟ اس لئے کہ وہ عالم ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو زام کا احترام کر ... احترام کیوٹر؟ اس لئے کہ وہ عالم ہے۔ اس کا اور ن کو بر نظر رکھ کر بیسیر اللہ الوّجہ ن الوّجینیو کا معنی سیجے ... یہاں ایک دعوی قائم کیا گیا ہے کہ مدوصرف اللہ سے ماگو ... کیوں؟ اس لئے کہ دمن میں جبی وہی ہے۔ میں وہی ہے۔ در میں جا در حیم بھی وہی ہے۔

رحمٰن اور رحیم دونوں میں مبالغے کامعنی پایا جا آ ہے بعنی کثیر الرحت بید دونوں رحم سے مشتق ہیں . . . ان میں کثرت، دوام ، بینتھی کامفہوم پایا جا آہے۔

یبال ایک سوال پیدا ہو تاہے کہ جب رحمٰن اور رحیم دونوں کا اصل اور دونوں کا مادہ ایک ہے ''رحم'' . . . تو بھر اِن کوالگ الگ کیوں ڈکر کیا گیا . . . ؟ کیاان دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہے . . . ؟

مفسرین کرام نے ان دونوں کے درمیان بہت سے فرق ذکر فرمائے ہیں ... ایک فرق میں آپ صفرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔

بعض مفسرین نے تکھا ہے کہ اللہ رب العزت رحمٰن ہے دنیا کے لحاظ سے اور رحمے ہے آخرت کے اعتبار سے ... یعنی رحمٰن الدنیا ... ورحم الاخرة ..

دنیا میں اس کی رحمت عام ہے اپنوں پر بھی اور پرائیوں پر بھی ہمسلمانوں پر بھی ہمسلمانوں پر بھی اور کا فروں پر بھی . . . دنیا میں دنیوی اور کہ افروں پر بھی . . . دنیا میں دنیوی اور کہ افرون پر بھی . . . دنیا میں دنیوی فوائد اور نفع سب حاصل کر رہے ہیں (بیاللّٰہ کی صفت رحمٰن کا اثر ہے ) اور آخرت میں اللّٰہ کی رحمت صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے ہوگی اور کفاراس سے محروم ہوں گے اللّٰہ کی رحمت مرحم کا تقاضاہے ) (مدارک: ۵ ، ج: ۱)

امام الانبیاء ﷺ كاايك ارشاد كراى ب\_

الله رب العزت كى رحمت كے سوجھے ہيں صرف ايك حصد زمين پر نازل فر مايا۔ پيالله رب العزت كى الآرى ہوئى اسى ايك رحمت كالتيجہ ہے كه تمام مخلوق ايك دوسرے پررهم كرتى ہے . . . يہال تك كہ جانو راپنے بچوں كا خيال ركھتے ہيں۔

امام الا نبیاد عظیم نے فرمایا: الله رب العزت نے نناوے جے جوسنجال کرد کھے ہوتے ہیں . . . انہیں اس ایک جصے کے ساتھ ملا کرسب کی سب رحشیں اپنے (مومن) بندوں رِ فرمائے گا (مسلم: ۳۵۶، ج:۲)

ا کیا فروق ایسی معسرین نے رحمٰن اور دھیم میں ایک فرق بیکیا ہے کہ رحمان وہ ہے۔ حص کی رحمت اس قدر فراخ ، کشادہ اور وسیع ہے کہ سی بانوع یا قوم یا ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ملکہ ہرا کی کو برابر شامل ہے . . . جیسے قرآن میں فرما یا:

(اعراف : ١٥٩)

وُرَحْمَدِي وَسِعَت كُلِنَّ شَيءَ اورميرى رحمت برچز كوشال ب-

أيك اورجكه ارشا دفرمايا

كُلَّا نُبِدُ هُؤُلاء وَهُؤُلاء مِنْ عَطَاء دَبِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءً كُلَّا نُبِدُ هُؤُلاء وَمَا كَانَ عَطَآء دَبِّكَ مَخْظُورًا (بنى اسوائيل ٢٠) برايك و (مومن بويا كافر) بم عطا كرتے إلى تير ارب كى عطالت اور

ہرایک تور مو کن ہویا کا قرب ہم عظا کرتے ہیں۔ تیرے رب کی عطا رڈیمیں کی جاسکتی۔

اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت بہت اور کثیر ہو . . . لیعنی وہ اللّٰہ ایسا مہریان ہے کہ اس کی رحمت اتنی وا فراور کثیر تعداد میں ہے کہ انسان اسے گن نہیں سکتے اور شاز نہیں کر سکتے۔اللّٰہ رب العزیت ارشاد فرما آہے :

وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا (نهل: ١٨) اورا كُرْمُ الله كَانْعَيْنَ كُنَا عِلْ جَوْوَان كُوكُنْ بِينَ سَكُوكُ.

مولا ناحسین علی نے رخمان اور رحیم میں ایک نفیس فرق بیان فرمایا ہے کہ رخمان اس کو کہتے ہیں جو بافعل رحمت کر رہا ہواوراس کی رحمت کا سمات کے ذریے ذریے ورٹ اس کو اس ہو۔
اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ رحم کرنا جس کی صفت لاز مداور ذاتیہ ہو . . . . مطلب یہ ہوگا کہ اللّٰہ رحمٰن جو بافعل ہروقت ہر کسی پر رحم کر رہا ہے اور یہ رحم کر نااس کی ذات کو لازم ہے۔

میری تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ غائبانہ حاجات میں مدد کے لئے صرف اور صرف اللہ بی کو پکار تا چاہیے ... اور صرف ای سے مدد مانگنی چاہیے ... اس لئے کہ وہ صرف اللہ بی کو پکار تا چاہیے ... اور صرف ای سے مدد مانگنی چاہیے ... اس لئے کہ وہ کثیر الرحمت ہے ... وہی وسیع الرحمت ہے ... وہی بلاا تمیاز مب پر رحم کرنے والا ہے ... وہی کی رحمت کا درواڑ وہ کسی پر ہند ہیں ہوتا ... وہ بن کی رحمت کا درواڑ وہ کسی پر ہند ہیں ہوتا ... وہ بن کی رحمت کا درواڑ وہ کسی پر ہند ہیں ہوتا ... وہ بن کو جم وم نہیں کرتا ... وہ بن

ما تنگے عطا کر آہے۔ جب اس کی رحمت وعنایت اس قدروسی ہے تو غائبانہ مدد مجی اسی سے مانگئی چاہیے۔

رحمت کی وسعت اسامعین گرامی قدر! آئے آپ کے ایمان کو آزہ کروں ...
اور اس بات کا تذکرہ کروں کہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کی وسعت اور کشادگی
کس قدرہے!

دنیا کی کوئی عدالت الی نہیں ہے جو مجرم کو بغیر مقدمہ سے معاف کر دے ۔ . . اور
اگر بحرم خود جرم کا اعتراف کر لے تو اسے جھوڑ دے ۔ . . بلکہ ہرعدالت مقدمے کی
ساعت کرتی ہے ۔ . . گواہیان ہوتی ہیں . . . جرم ٹابت نہ ہونے کی صورت میں مجرم کو
رہا کر دیا جا تا ہے . . . اورا گرجرم ٹابت ہوجائے یا مجرم خودا قرار جرم کر لے تو دونوں
صورتوں میں قانون کے مطابق سزالمتی ہے۔

يًا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنَ رَحْمَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورً وَلَا تَقْنَطُوا مِنَ رَحْمَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّ اللهَ غَفُورً الدَّحْمَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورً الدَّحْمَةِ اللهِ فَإِنْ اللهَ غَفُورً الدَّحْمَةِ الدَّحْمَةِ اللهِ فَإِنْ اللهَ عَفُورً الدَّحْمَةِ الدَّحْمَةِ اللهِ فَإِنْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهَ عَلَيْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اے میرے بندوا جنہوبی نے (گناہ کرکے ) اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے اللّٰہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کا بلاشک اللّٰہ تمام گنا ہوں کومعاف کر دیتا ہے اللّٰہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کا بلاشک اللّٰہ تمام گنا ہوں کومعاف کر دیتا ہے اللّٰہ میں بخشنے والا مہر مال ہے۔

سبحان الله! ذرا الله رسمان کے خطاب کرنے کے پیار بھرے انداز کود کیھئے۔۔۔ ان اوگوں کو خطاب فرمارہے ہیں جو کا فرمان ہیں، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر رُ إِدْتِيَالَ كَى ثِيلَ ... مَكُرُ أَنْهِيلَ يَنَاتِنُهَا الْمُجُومُونَ ... او مُحْرُمُوا يَائِنَهَا الْمُجُومُونَ ... او مُحْرُمُوا يَائِنَهَا الْمُجُومُونَ ... او مُحْرُمُوا يَائِنَهَا الْمُخْرِمُونَ الْمُجُومُونَ ... او گنامگارو! الله طرح خطاب نَهِيلَ فِي مَا يَا بَكُ فِي مَا يَاعِبُكُونَى اللّهُ فَي مَا يَاعِبُكُونَى اللّهُ فَي مَا يَاعِبُكُونَى اللّهُ فَي اللّهُ مَا يَاعِبُكُونَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللل

نَبِی عِبَادِی اَیْنَ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیْمِ میرے بندول کو بتادیجے کہ میں گنا ہول کومعاف کرنے والا اور تم کرنے والا ہوں۔ والا ہول۔

ماں سے رہا وہ مہر بان ایک جنگ کے موقع پر کھی افریدی بنائے گئے ۔.. اُن میں مرد بھی تصاور عورتیں بھی ... قید یوں میں سے ایک عورت کا بچہ گم ہوگیا ... وہ عورت قید یوں میں اپنا بچہ تلاش کرتے ہوئے دیوانوں کی طرح اوھرسے اُدھر بھا تھی تھے ہوئے دیوانوں کی طرح اوھرسے اُدھر بھا تھی تھے ہوئے تھے دری تھی ... اور حالت بیتی کہ جو بچہ ساتھ تھی ہوری تھی ... اور حالت بیتی کہ جو بچہ ساتھ آ آ اُسے اپنا بینا سمجھ کر سینے سے چمٹالیتی اوراسے دودھ پلانے لگ جاتی ... بھر اسے اسے آ آ اُسے اپنا بینا سمجھ کر سینے سے چمٹالیتی اوراسے دودھ پلانے لگ جاتی ... بھر اسے اسے اسے ان کہ اورائی ہوری تھی کہ جو بھی المی المونی ہوتھ کے اسے جو رہی تھی کہ دیکھ کے اسے اسے ہو چھا بھی المی المونی ہوتھ کے اسے اس کی جو بھی انسی کی جو بھی انسی کی جو بھی انسی کی جو بھی انسی کی جو بھی کہ انسی کی دیکھ کے اسے ... اس کی بے قراری اس کاغم ،اس کا دکھ ،اس کا دھوں کا دکھ ، اس کا دکھ کی در سے ہو ۔

صحابہ نے کہا . . . ہال یا رسول الله عَلَیْ ہم اس عورت کی حالت کو د کھے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

أَتَرُونَ هٰذِهِ الْمَرُأَةَ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا فِي النَّارِ تَهادا كياخيال بي يورت اپنے بچكوآگ كے حوالے كروے گی۔ صحابہ نے عرض كيا . . . يا رسول الله إيعورت اپنے بچكى جدائى ميں اتنى بے قرار ب یمی صورت اپنے بچے کوآگ کے پر ذہیں کرے گی۔ نبی کر بم عَنْظِمْ نے فر مایا

اَللَّهُ اَرْحَمْ لِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلِيهِ هَا (مسلم :۲۵۱، ج:۲) جمل قدر بيمال اپنے بچ پرمهر بان ب الله تعالی اپنے بندوں پراس سے زیادہ مهر بان اور شفق ہے۔

سبب کے سب رحمت کے محقاج ہم قرآن وحدیث کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت تکھر کر سامنے آتی ہے کہ انبیاء واولیاء نے اور اللہ کے نیک ہندوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہے ۔ ۔ ۔ ، اس کی رحمت کے وروازے کو کھنکھٹاتے رہے۔

> سیدیا آ دم علیہالسلام نے دعا کرتے ہوئے کہا: ریب مربر درہ مروہ ریب و چو برو دربر پر

رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخُسِرِيْنَ (اعراف: ٢٣)

اے ہمارے پالنہاراہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گااورہم پردخم ہیں کرے گاتو ہم نقصان اٹھانے والوں ہیں سے ہوجا کیل گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا ما تکتے ہوئے فرما یا:

وَ إِلَّا تَغْفِوْ لِي وَتُرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ-

ا گرتو مجینہیں بخشے گااورا گرتو مجھ پر دم نہیں فرمائے گاتو میں خسارہ اٹھانے والوں

میں سے ہوجا وَل گا۔

سيرًا مُوكَى كليم اللهُ عليه السلام في دعاما تَكَتْ بُوكَ كَهَا: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِآخِي وَ أَدْ خِلْنَا فِي رَحْمَيْتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينِينَ - (اعواف: ١٥١)

اے میرے یالنہار مجھے اور میرے بھائی (ہارون) کی مغفرت فرما اور جمیں اپنی رجت میں داخل کر لے بتو سب جم کرنے والول میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صرت سليمان عليه السلام في دعاما تلكت موت كها: وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (نمل:١٩) اوراینی رحمت سے مجھا بنے نیک بندول میں شامل فرما۔ سيديًا ايوب عليه السلام نے دعاما نگتے ہوئے كہا: أَنَّىٰ مُسَّنِيَ السُّوَّءَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (مومنون ١١٨) مجھے دکھ اور تکلیف چھنے گئی ہے اور توسب سے بڑھ کر دمم کرنے والا ہے۔ اصحاب کہف ..... اللہ رب العزت کے ولی ..... عقیدہ تو حید مریماڑ بسے بڑھ كرجم اور وف جانے والے .... وہ دعاما تك رہے ہيں: رَبُّنَا أَتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً (كهف:١٠) ابية جارب بالنهار بمتي اينے فضل وكرم سے رحمت عطا فرما \_ قرآنِ مجيد ميں خودامام الا نبياء صلى الله عليه وسلم كوالله رب العزت نے بيدها استكنے كىتلقىن فرمانى:

ارشار بارى تعالى ہے:

وَنْ نَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شِفَآءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيُنَ (بَنَ امْرَ عَلَى اللهُ المَامَةُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الله

رحمت بيل-

ایک اورجگه پرفرمایا:

آياً يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّيِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الشَّدُورِ وَهُدَّى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (يونس: ٥٥)

اے لوگو تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے ایک ایک چیز آئی ہے جو سرایا تھیجت ہے اور دلوں کی بیار بول کے لیے زی شفا ہے اور ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے سرا سردھت ہے۔

بچر جو جماعت اور جوسائقی رحمۃ العلمین کوعطا فربائے ،ان کی تعریف کرتے ہوئے فربائے ،وئے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فربائے ،وئے مربائے کی اللہ کیا جائے تو یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ہر نعمت کواورا پنے ہرانعام کورحمت سے تعبیر کیا ہے۔

لى شاعر في الله رحمان ورحم كى رحمت كاتذكره كرتي بوئ كها: -جم كنها رول به تيرى مهر بانى جا بهيه سبگذدهل ما تين گرهت كاپانى جا بهيه مبگذدهل ما تين گرهت كاپانى جا بهيه وماعلينا الله البلاغ الهبين

## ساتوين تقرير

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَ عَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۞ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰن الرَّجينِم بسم الله الرَّحين الرَّحيم الرَّحيم ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿ إِمَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿ إِمَّاكَ الْمُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُغَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ سامعین گرامی قدر؛ گذشته خطبات میں آپ ثنا، تعوذ اور تسمیه کے متعلق تفصیل

کے ساتھ میری معروضات سماعت فرما کیے ہیں .... تعوذ اورتشمیہ کے بعد نمازی کے لیے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا فرض ہے۔۔۔۔ چاہے جہال سے بھی پڑھ لے۔ فرضیت ادا ہوجائے گی۔

سورۃ الفاتحہ کا یڑھنانماز میں فرطنہیں بلکہ واجب ہے۔ سورة مزل میں تبجد کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا: فَأَقْرَأُوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْأَنِ (مزل ) پس پڑھوجوقر آن میں سے آسان ہو۔

قرآن كى اس آيت كے بعدا يك ارشاد بنى اكرم ﷺ كامجى من ليجے:

ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ..... نماز ادا کرنی شروع كى مگر درست طریقے سے نماز ادانه کرسکے ..... امام الا نبیاءﷺ نے انہیں تین بار نمازد ہرانے کا حکم دیا مگروہ سے طریقے سے نماز ادانہ کرسکے۔

آخر كارائبول في كها:

عَلِمْنِی یَارَسُولُ الله ..... یارسول الله محصطر ایتهٔ بین آر باتو آپ بی مصبح نمازی ادائیل کا طرایقه سخماد یجے .... آپ تعظیم نے آبیں نمازی صف کا طرایقہ سخماد یجے .... آپ تعظیم نے آبیں نمازی صف کا طرایقہ سخما نے بوئے فرما ہا:

ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا بِهَا تَيسَّرَمَعَكَ مِنَ الْقَرْأَنِ الْقَبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا بِهَا تَيسَّرَمَعَكَ مِنَ الْقَرْأَنِ ( بَخَارِيُ ﴿ مَعَالَى مِنَ الْقَرْأَنِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل

مچر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر اللّٰہ اکبر کہہ کر نبیت باندھ لو، پھر قران سے جوآ سان ہواہے بڑھو،

قرآت کے بغیرنمازنہیں ہوتی۔

سورة الفاتحه واجب ب مع الفاتحكانمازين يرصنا فرض بين بكد واجب مع الله عليه واجب مع الله عليه والمعلم في واجب مدسية الوهرية وضي الله عند مع روايت مدكر في كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مَنْ صَلَّى صَلَّوةً لَمْ يَقْرَءَ فِيْهَا بِأُمِّرِ الْقُرْانَ فَهِي خِدَاجٌ ثَلَا ثَا غَيْرَ تَهَامِر (مسلم ص:١٦٩، ج:١١١ ابوداؤد: ص١١١، ج:١) جَنْ خُص نِهِ مَهَا رَبِّ هِي اورسورة فاتحدند بِرُهِي تواس كي نماز اقص اور غير ممل جوگ - آپ نے يہ جملہ تين وفعد وہرايا۔

قر اُت خلف الا مام ] آج ہمارے ہاں قراَت خلف الا مام کا مسئلہ بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ بنا ہواہے.... اس پر طویل ترین تقریریں ہوتی ہیں...اسٹیج سجتے ہیں...اشتہار بازی اور پیفلٹ سازی ہوتی ہے..... مچر مناظروں کے چیلنج ہوئے ہیں اور آخر کارمعاملہ مجادلہ اورلڑ ائی مارکٹائی تک جاری نیتا ہے!

دین اور علم کی ایجد سے بے خبر اور ناوا قف لوگ . . . خبر واصداور نص قطعی کے نام

تک سے ناوا قف لوگ ایک روایت کوئ کر اور پڑھ کر بلاسو ہے اور تجھے امت کی

نمازوں کو باطل قرار دینے پرادھار کھائے بیٹھے ہیں! محدی نماز اور خفی نماز کی خودساخت

اور طفل تسلی پر بنی اصطلاحیں رائج کی گئی ہیں! غیر مقلدین خطباء اور واعظ بڑے دھڑ ہے

سے دعزی کرتے ہیں کہ احناف کے پاس امام کے بیجھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے پرا کی بھی
صدیث نہیں ہے!

آئے سب سے پہلے میں آپ کو فاتحہ ظف الا مام کے بارے میں آئمہ کر ام کی آراً اور مسلک کے بارے میں آگاہ کر تا ہوں اور پھرا حناف کے مسلک پر ولائل پیش کرنے کے سعادت حاصل کرونگا!

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حمیل رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مقتدی
امام کے پیچھے جبری نمازوں میں (جن نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت
کرتے میں جیسے نجر ،مغرب ،عثاء جعد اور عیدین) قرآت نہ کرے امام احمر جبری
نمازوں میں مقتدی کا سورۃ فاتحہ پڑھنا کروہ سیجھے ہیں ان دونوں اماموں کا خیال یہ ہے
کہ جبری نمازوں میں مقتدی امام کی قرآت کو سے اور خاموش رہے ہاں سری نمازوں
میں (ظہر ،عصر) مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو مستحب ہے! (مستحب کا مطلب یہ ہے
کہ پڑھ لے تو اچھی بات ہے نہ پڑھے تو گناہ بھی کوئی نہیں (موطا امام مالک ص: ۱۸)
مام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ مقتدی کو ہر نماز میں سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے
پڑھنی جائے اور ان کی کتاب الام سے معلوم ہوتا ہے کہ جبری نمازوں میں مقتدی کے
پڑھنی جائے سورۃ فاتحہ پڑھناضروری نہیں ہے

امام اعظم امام ابوصنیف رحمت الله علیه، امام ابو بوسف ، امام محد ، صفرت سفیان توری کے زددیک نماز جری ہویا سری ہرنماز میں دوسری قرائت کی طرح امام کا سورۃ فاتحہ پڑھنا مجمد محد کی طرف امام کا سورۃ فاتحہ پڑھنا ہیں مقتدی کی طرف سے کافی ہے لہذا مقتدی کو امام کے پیچھے ہرنماز میں فا موش رہنا جائے !

احناف کے وزنی دلائل امامین گرای قدر اہر کلہ پڑھے والا جاتا ہا ور ہر ذی ہوت ہوت ہے والا جاتا ہا ور ہر ذی ہوت پر یہ بات واضح ہے کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کیلئے سب سے مضبوط اور مسکت دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے! یہی وہ کتاب ہے جس کے ملتھ کا جمومر کلا دیت فیلہ ہے جو فیصل اور محم ہے جس جماعت کے دامن میں قرآن کی آیت بطور دلیل ہووہ جماعت یقینا حق پر ہوگی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اسکی رحمت سے دلیل ہووہ جماعت یقینا حق پر ہوگی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اسکی رحمت سے ہمارے پاس اپنے مسلک کے لئے (لیمنی امام کے چھے قرات نہ کرنا) قرآن کی آیت موجود ہے اسے زراغور سے اور ضدوعنادے کنارہ کش ہوکر سنے۔

وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرانُ فَا سُتَبِعُو لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْ حَمُونَ (اعراف ٢٠٠٨)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنواور خاموش رہو ہا کہم پردم کیا جائے!

یہ آیت کریمہ اور یہ محم کس کے بارے میں نازل ہوا یہ فیصلہ کوئی غیر مقلد عالم کرے یا یہ فیصلہ میں کروں؟ نہیں بلکہ آیت کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جوامام الانہیاء صلی الله علیہ وسلم کے شاگر دول نے اور صحابہ کرام نے فرماتی ہوگی۔

اوراصحاب رسول میں سے بھی وہ صحابی جس کیلئے امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم آر آن اور تعلیم قرآن کی دعا ئیں مانگی ہوں جوآت کا چھاڑا و بھائی ہے اور مفسر قرآن مجمی میری مراد سیدیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں فرماتے ہیں کہ:

اِنَّهَا نَوْلُتْ فِي الصَّلُوةِ الْمُفُرُّوْضَةَ يآيت كريمه فرض نمازكه بارے ميں نازل ہوئی ہے! سرت سرت ميرا عبد ايک اوژ صفا بی کی باحث مجھی کن ليس احضرت سيرا عبد

الله بن مسعود رضى الله عنه السابقون الاولون ميں شامل ہيں ہجرت مدينه کا شرف رکھتے ہيں امام الانبياء صلى الله عليه وسلم کے معتدعليه ہيں اور سب سے بڑی اوروزنی بات بيہ ہے کہ خود فرماتے ہيں

قرآن مجید میں کوئی آیت ایی نہیں ہے جس کے بارسے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ
یہ کہاں اتری ہے اور کیوں اتری ہے ۔ . . . . . وہ عبدا للّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ
انہوں نے ایک دن نماز پر حی تو انہوں نے مقتدیوں میں سے پچھلوگوں کی قرآت کی
آواز کوسنا جوامام کے مماتھ قرآت کر دہے تھے تو انہوں نے سلام پھیر کر فرمایا:

كياتم ميں ابھى مجھ پيدانہيں ہوئى اوروہ وقت ابھى نہيں آيا كہم عقل سے كام لو

وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرانُ فَا سُتَبِعُوْ لَهُ وَأَنْصِنُوا كَمَا أَمَرَكُمُ الله كه جب قرآن كى قرأت كى جائے تو اسے غور سے سنواور خاموش رہوجیہا كماللہ نے حمہیں عقل دى ہے!

اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبدالله بن عمرضی الله عنها کا قول الدرالمنشور میں نقل کیا گیا اور صغرت عبدالله بن مفضل کا قول بیم تی نے کتاب القرأة میں نقل کیا ہے کہ بیآیت نماز کے مارے میں نازل ہوئی ہے۔

یہ بات اور بی حقیقت بھی ذہن میں رکھنے کے صحابی کی بیان کر دہ تغییر مرفوع حدیث کے عظم میں ہے! محم میں ہے!

ما فظا بن کثیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں صحابی کی تفسیر اکثر علماء کے زو کی مرفوع

مدیث کے جم میں ہے۔ ط

علامه سيوطى رحمة الله عليه كهته بين

تَفْسِيْرُ الصَّحَالِي مَرْفَوع (تدريب الراوي)

اگریہ بات سے ہے اور یقینا سے ہے ہے تو بھریہاں ایک محانی نہیں چار محابہ کا تغییر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کردی ہے کہ یہ آیت کر بمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو بھراحناف کا مسلک قرآن کے عین مطابق ہوا کہ جب امام نماز میں سورت الفاتحہ کی قرائت کر سے قو مقتری کو خاموشی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سے سفنا جائے!

اصحاب رسول کے بعد است میں دوسرا مقام آبعین کا ہے آبعین میں سے مجاہد جب مفسر قرآن آبعی ہیں ان کا قول بھی یہی ہے کہ بیآ بیت کریمہ نماز کے بارے میں اتری ہے میں اتری ہے کہ میں اتری ہے کہ میں اتری ہے میں اتری ہے کہ میں ہے کہ میں اتری ہے کہ میں اتری ہے کہ میں اتری ہے کہ میں اتری ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ

مجاہد کے علاوہ حضرت سعید بن میتب ، صفرت حسن بھری ، ابوالعالیہ ، صفرت عطاء بن ابی رباح ، صفرت عبید بن عمیر ، حضرت قبادہ ( دیکھیے تفییر ابن جریر ۹ بر ۱۰۱۰ بن کثیر ۳ بر ۲ ۲ ۲۳)

امام بخاری رحمته الله علیه کے استاد حضرت امام احمد بن حنبل رحمته الله علیه کا ایک حوالہ بھی کن کیجئے یہ

أَجْهُ عَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلُو ةِ (فَتَاوِيٰ ابن تيهيهُ ١٠/٢٣) امام احمد بن عنبل رحمته الله عليه فرمات بين كهاس بات پرلوگوں كا اجماع ہے كه بيه آيت نماز كے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔

امام ابن تيميه ايك اورمقام رتح ريكرت بين:

وَ ذَ كَرَ أَخْمَدُ بْنُ حَنِيلُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتُ فِي الصَّلُوةِ وَذَكَرَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْمِأْ الْاجْمَاعَ عَلَى الْمَأْ الصَّلُوةِ وَذَكَرَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْمَأْ لَا تَجِبُ الْقِرَأَةَ عَلَى الْمَأْ مُومِ حَالَ الْجَهر (فتاوى ابن تيميَّهُ ١٣٣/٢) مُومِ حَالَ الْجَهر

امام احدنے ذکر کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بیآ بت نماز کے بارے میں از ی ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ جن نماز ول میں امام بلندآ واز سے قر اُت کر آجان نماز ول میں مقتدی پر قر اُت کر آواجب نہیں ہے!

غیرمقلدین قرآن کی اس واضح اور کھلی آیت کریمہ کا کوئی جواب نہیں پاتے تو اپنے مقلدین کومطمئن کرنے کے لئے بھی کہتے ہیں یہ آیت جمعۃ المبارک کے خطبہ کے بارے میں ہے۔

اور بھی کہیں گے مشرکین اور کفار شور بھاتے تھے تو آہیں خاموش رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہے خوش یہ کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے بین نہیں بلکہ کفار کے بارے بین اتری ہے۔ ہم کہتے ہیں تہاری یہ آاویل اور تہاری یہ تغییر دل کو بھاتی نہیں ہاک لئے کہ جب کفار ومشرکین قرآن کی دعوت کے وقت اور قرات کے وقت شور وغل کرتے ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہیں کہتے ہوں گے کہتم شور وغل نہ کرواور میری بات سنواور مجھ سے قرآن سنوتو کیاوہ کفار آپ کی بات مانتے ہوں گے ؟

ہرگزنہیں .....اب بیآیت ازی تو آپ نے فرمایا ہوگا پہلے تو تم نہیں مانتے سے اب تو قرآن کی آیت ازی ہے جو تہ ہیں جب کروانا چاہتی ہے اب تو فاموشی سے میری دعوت کو اور قرآن کو استوں ..... تو کیا مشرکین و کفار قرآن کو اللّٰہ کی کتاب مان کر جب کر گئے ہوئے ؟ ..... ہرگزنہیں تو چریے کیا بات ہوئی کہ قرآن کی بیآیت کفار و مشرکین کو جب کروانا جاہتی ہے گروہ جب کر تے نہیں اور مسلمانوں کو یہ جب کراتی نہیں مشرکین کو جب کروانا جاہتی ہے گروہ جب کر اقد نہیں اور مسلمانوں کو یہ جب کراتی نہیں۔ نہیں اور مسلمانوں کو یہ جب کراتی نہیں۔ نہیں اور مسلمانوں کو یہ جب کراتی نہیں۔

آبیت بے مقصد ہوجائے گی۔

امام ابن تیمیدر حمۃ الله علیہ نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے کہ جولوگ امام کے پیچھے قرائت کرنے سے منع کرتے ہیں وہ جمہورامت ہیں جن میں سلف اور خلف سب شامل ہیں اور قرائن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے شامل ہیں اور قرائن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے اور ..... بیا آیت کریمہ قرائت خلف الا مام کی ممانعت میں ازی ہے!

احاديث

قرآن مجید کی آیت کریمه آپ حضرات نے کن لی ....اس کی تغییر جو اصحاب رسول اور تابعین نے فرمائی ... آپ نے ساعت فرمائی ... امام احمد بن حنبل تکارشادگرامی اور غیرمقلدین کے محدوج عالم ابن تیمید کا قول بھی ہم نے پیش کردیا ہے کا ارشادگرامی اور غیرمقلدین کے معدوج عالم ابن تیمید کا قول بھی ہم نے پیش کردیا ہے آئے قرآن کے بعداب صاحب قرآن سید نامحدرسول الله حلیہ وسلم کے چندارشادگرامی بھی اس سلسلہ میں کن لیجے ..... آکے معاملہ نُور علی نُور ہوجائے اورسونے یرسہا گرکامصداق ہوجائے !

مشهور صابى سيد الوموى اشعرى رضى الأعند كهته بين كدامام الانبياء صلى الأعليه وسلم في الكراية ا

( مسلم ۱۸۲۱مایو دا ودار ۱۳۰۰ این ماجه ۱۸۱۸ مسند احمد ۱۰۵/۳ نسانی ۱۰۵/۱)

(تم میں سے کوئی شخص جب امام بنے ) جب امام تکبیر کہتو تم بھی تکبیر جواور جب امام قر اُت کر ہے تو تم خاموش رہوا ور جب امام غَدیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِ مَّهِ وَلَا الصَّالِیْنَ کہتو تم آمین کہو! ال حدیث کوامام مسلم نے سے کہا ہے امام مسلم کے علاوہ بے شاریحہ ثین اور امت

كے علماء نے اس مديث كى صحت كوتتليم كيا ب

اس ارشاد نبوی سے بیہ بات ثابت اور واضح ہوئی کہ نماز میں قر اُت کر ہا امام کا فریضہ اورامام کاعمل ہے . . . . . . اور مقتد یوں پرضروری ہے کہ وہ خاموش رہیں اور کوئی قر اُت نہ کریں۔

حضرت ابومولی اشعری رضی الله عندا ک حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بتار ہے ہیں کہ امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہوئے ... اور نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے ... یدارشاد فرمایا ... میں کہنا ہوں کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی کا سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہوتا ... اور فاتحہ پڑھے بغیر نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے اسکی تعلیم لازما دیتے ... لیکن آپ پوری حدیث پڑھ لیں ... .. آپ نے سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا تذکرہ تک نہیں فرمایا بلکہ قرات کر ناامام کا فریضہ بتلایا اور مقتدیوں کو خاموش دہے کا گھم دیا

مچر ذرا آپ حضرات حدیث کے الفاظ پر غور فرما ئیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش سے .

كري آت فرمار بي اين:

جب امام غَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَبِوْمَ آمِين كَبُو مِن الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَبِورت فاتحه كارُ صنالازى اورضرورى بوئاتو آپ فرمات .... جبامام غَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَبِوت توتم بهى غَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَبِوت تم بهى غَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَبوا ... عُرمقلدين برُ مَعْمَد مِن الصَّالِيْن كَبوا مَن مَن الرَّام الانبياء صلى الله عليه والم كَرَح كُم كو النَّا براكمن اور مشكل بوگيا ہے .... وه اس طرح كرا كيا عليه والم كرح كم كو مان براكمن اور مشكل بوگيا ہے .... وه اس طرح كرا كيا عظم مقلد تحص نماز ميں مان براكمن اور مقلد تحص نماز ميں اس وقت شامل جواجب امام صاحب قرآت كرتے ہوئے إلى فير مقلد تحص نماز ميں اس وقت شامل جواجب امام صاحب قرآت كرتے ہوئے إلى فير نا الصِّوا طَ

الْهُ سَتَقِيدِهِ بِهِ بِهِ عَصَدِ مَعَدِينَ الْهُ سَتَقِيدِهِ بِهِ بَهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ الله

الانبياء صلى الأعليه وعلم نے فرمایا: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ وَ قِوَاءَةُ الْإِمَامَ لَهُ قَوَاءَةٌ (سنداحم

٣٣٩/٣ ، مصنف إلى شيبه ، كتاب القرأت يبيتي ١٣٨) مؤطاامام محد ٩٩١

جس شخص کا کوئی امام ہوتو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے!

غیر مقلدین حضرات کا کہنا ہے ہے کہ حفیوں کے پاک اپنے مسلک کے لئے کوئی دلیل اور حدیث نہیں ہے میں نے حدیث کی مختلف کتا بول کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں اگر کسی شخص کی امبھی تسلی نہیں ہوئی تو ایک اور حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر آ ہوں!

اس مدیث کوامام بخاری رحمته الله علیه نے اپنی شہرہ آفاق کتاب بخاری میں نقل فرمایا ہے۔

حضرت سيد ؟ ابو بكره تقفی رضی الله عنه . . . ( بدانتی مکد کے بعد جنگ طائف میں خدمت نبوی میں آئے اور ایمان قبول کیا ) وہ مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئے امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم رکوع میں تھے تو انہوں نے بھی صف میں ملنے سے پہلے رکوع کردیا . . . نماز کے بعد نبی کرتم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہواتو آپ نے فرمایا:

زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلَا تَعُدُ ( بَخَارِي ١٠٨١ ـ البوداؤوا (٩٩١)

الله رب العزت تیرے حص میں زیادتی کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا .....

صفرت ابو بکرہ رضی اللہ عند آخری دور میں ایمان لانے والے صحابی بیں اُن کا مسلک اور خیال بیتھا کہ اگر سورت الفائخہ نہ پڑھی جائے، اور آدمی رکوع میں امام کو پالے تو رکعت ہوجاتی ہے۔ اور آدمی رکوع میں امام کو پالے تو رکعت ہوجاتی ہے۔ اس دعا دیتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا بنہیں فرمایا کہ تو نے فاتحہ برحے بغیر رکوع کیا تیری نماز نہیں ہوئی .... بیمی نہیں فرمایا کہ نماز کا اعادہ کرو نہیں کرمایا کہ نماز کا اعادہ کرو نہیں کہ میرا سائس پھولا ہوا تھا ( دور کر رکوع میں ملے تھے ) آپ نے نماز کے بعد فرمایا آئیگٹ مرسائس پھولا ہوا تھا ( دور کر رکوع میں ملے تھے ) آپ نے نماز کے بعد فرمایا آئیگٹ مرسائس پھولا ہوا تھا ( دور کر رکوع میں ملے تھے ) آپ نے نماز کے بعد فرمایا آئیگٹ مرسائے۔ گندہ صابح بعد فرمایا آئیگٹ مرسائے۔ گنہ نماز کے بعد فرمایا آئیگٹ مرسائے۔ گنہ نماز کی دوایت میں ہوگا۔

صنرت ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے اس لئے صف میں ملئے سے پہلے رکوع کردیا کہ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوتَ دَکُعَةَ مَعَكَ مِحِدُر بواكه بیں آپ كے ساتھ ميرى ركعت ندفوت بومائے۔

آپ نے فرمایا لکا نَعُدُ آئندہ ایسانہ کرنا کچھ علاء نے اسے لا تُعِدُ بھی پڑھا ہے بینی نمازلو ٹانے کی ضرورت نہیں تیسری نماز کھمل ہوگئ

امام بيهي "في حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه سے نقل كيا ہے كدامام الا نبياء صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ مَعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكُعَةَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكُعة

جس شخص نے امام کے ساتھ رکوع پالیااس نے وہ رکعت پالی امام الانبیاء کا آخری عمل حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنعما

سے ایک روابیت ا حادیث کی معتبر کتب میں موجود ہے کہ امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں معجد نبوی کی امامت کیلئے سید ما صدیق اکبر رضی اللہ عنه کو حکم فرمایاتها ..... ایک دن آت کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو دوآ دمیوں کے مهار مصجد نبوی میں تشریف لائے سیدیا ابو بکر رضی الله عنه نمازیز حارب تھے آپ صفوں میں سے گذرتے ہوئے ابو بکر دضی اللہ عنہ کے پہلومیں جا پہنچ سید ؟ صدیق اکبر رضى الله عنه پیچھے ہے . . . اوران کی جگه نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم تشریف لے گئے ۔ (سيديا صديق اكبررضي الله عندامام الانبياء صلى الله عليه وسلم كاسجا عاشق تصابحلا آت كي موجود کی میں وہ مصلے پر کیسے کھڑا ہوسکتا تھا . . . . بہتو آج کا عاشق ہے جو کہتا ہے دم یدم پڑھو درود کہ صرت مجی ہیں یہال موجود ..... وہ آپ کو حاضر و ماظر مان کے مصلے رخود کھڑار ہتاہے۔

آت نے بینماز بیشکر پڑھائی بیاری کی نقاحت اور کمزوری کی وجہ سے آپ بلند آواز سے قر اَت نہیں فرما سکتے تھے ،اس لئے سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے لوگول تک آواز پہنچانے کے لئے کمرکا فریضہ سرانجام دیا .... نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے کے بعد قر اُت کوای جگہ سے شروع فرمایا جہاں سے سید ا صدیق اكبردشي الأءعنه نے قر أت كوچھوڑ اتھا۔

ابن ماجري ہے:

وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْقِرَاءَة مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ ٱبُو بَكُرِ (ابن ماجه ٨٨) الله كے رسول نے قر اَت كو وہاں سے شروع فر ما یا جہاں تک ابو بر ہجنج 125

منداحریں ہے:

فَقَرَأَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي بَلَغَ أَبُو بَكُرٍ مِّنَ السُّوْرةِ (مسند احمد ۲۰۹۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے قر اَت شروع فرمائی جس عکہ تک ابو بکر پنچے تھے۔

اس مدیث سے واضح ہوکرامام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بینماز جومسجد نبوی میں اوا ہوئی ... اسمیں آپ نے اوا ہوئی ... اسمیں آپ نے فاتی نبیل پڑھی ... اسمیں آپ نے فاتی نبیل پڑھی ... اسمیں آپ نے فاتی نبیل پڑھی ... اگر آپ کی بینماز بغیر سورت فاتحہ پڑھے جے اور درست تھی تو ہم احناف کی نمازی بھی امام کی اقتداء میں بغیر فاتحہ پڑھے جے اور درست ہیں!

اقوال الأماما بما دين اسلام مين اور شريعت محديد مين قرآن وسنت كے

بعد دینی مسائل اور مذہبی امور میں جن شخصیات کی طرف نگا ہیں اُٹھتی ہیں وہ شمع نبوت کے پروانے اوراصحاب رسول کی عظیم جماعت ہی ہوسکتی ہے۔۔۔۔۔

اصحاب رسول کی مقدی جماعت جمارے لئے عملی نمونہ بیں جب بھی کتاب وسنت کی تغییر میں اختلاف ہو آ ہے تو است کے لئے صحابہ کرام کا فیصلہ آخری اور حتی فیصلہ تصور کیا جائے گا!

حضرت مولی بن عقبہ آبعی رحمته الله علیہ فرماتے ہیں

إِنَّ أَبَا بَكُرٌ وَ عُمَرَ وَ عُنْمَانَ كَأَ نُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَأَةَ خَلْفَ الْرِاقِ الْمِامِرِ (مصنف عبد الرزاق ١٣٨/١)

لَيْتَ فِي فَيِر الَّذِي يَقُواً خَلْفَ الْإِمَامِ حَجْوًا (مؤطاام مُهره) جُوْخُص المام كے يَجِيحِ قرآت كر آبوكاش اس كامند يَقرول سے جرويا جائے! وارقطنی نے سید کا علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ مَنْ قَرَاً خَلْفَ الْإِ مَا هِر فَقَدُ اَخْطَا الْفِطُو ةَ (دارقطنی ۱۹۹۱) جس نے امام کے چیچے قرائت کی اس نے نظرت کے خلاف کام کیا! مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام کے ساتھ مفتدی کو بھی قرائت کرنی جا ہیے؟

توانبول نے فرمایا:

لَا قِوَاَّةً مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيءٍ (مسلم ٢١٥، نسانَ ١١١١) الم كرماته كري چيز مي قرأت نهين!

حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہيں:

مَنْ صَلَّى رَّكْعَةً لَمْ يَقُواً بِأُمِّ الْقُرانِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَدَاءَ الْإِمَامِ

جی شخص نے نماز میں فاتخابیں روعی تو اس نے نماز ہی نہیں روعی مگرامام

كے چھے بوتو فاتحہ نہ رڑھ!

حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه كہتے ہيں:

مًا أَدَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ اَ لَا قَدْ كَفَا هُمْ (نسالَ ٩٣/٢) امام جب سي قوم كي امامت كرية ميراخيال ہے كماس كي قرأت مقتديوں كي

طرف سے کانی ہے!

مشہور صحابی سید ناعبد الله بن مسعود رضی الله عند کا ایک عمل مؤطا امام محد میں علقمہ بن قیس مشہور صحابی سید ناعبد الله بن مسعود رضی الله عند کا ایک عمل مؤطا امام محد میں علقمہ بن قیس مضاف کے ا

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودَ كَانَ لَا يَقَرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْهَا يَجْهَرُ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودَ كَانَ لَا يَقَرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهَا يَجْهَرُ وَفِيهَا يُخَافِثُ فِيْهِ (مَوَظَالَمُ مُمَاهِ)

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه امام کے پیچیے قر اَت نہیں کرتے تھے نہ جبری نماز وں میں اور نہ بی سنری نماز وں میں!

سیدناعبدالله بن عباس رضی الله عنها سے دریافت کیا گیا ہے۔ اَفُواَ وَالْمِدَامُرُ بَیْنَ یَدَی یَ ام کے پیچے میں قرات کروں؟ قَالَ لَا توانہوں نے فرمایا بہیں سامعین گرامی قدر! میں کتنے صحابہ کرام کا تذکرہ کروں جوامام کے چیچے سورة فاتحہ پڑھنے اور قرات کرنے کے قائل نہیں تھے اور وہ امام کی قرات کو مقتدی کے لئے کافی سیجھتے تھے ...

امام ابن قذا فدنے متعدد سندول کے ساتھ سید ماعلی ،سید ما ابن عباس ،سید ما ابن معباس ،سید ما ابن مسعود ،حضرت ابسعید ،سید مازید ، بن ثابت ،حضرت عقبه بن عامر ،سید ما جابر ،سید ما ابن عمراور حضرت حذیفه (رضوان الله علیم اجمعین ) سے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کی روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمته الله نے جزء القرأة میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ سید ناعبد الله بن مسعود ، سید ناابن عمر ، حضرت ابوالدردأ مسعود ، سید ناابن عمر ، حضرت ابوالدردأ اور سید ناابن عمر ، حضرت ابوالدردأ اور سید ناحذیف (رضوان الله علیم اجمعین) . . . امام کے پیچھے قرأت کرنے کے قائل ، نہیں تھے!

مشہور محدث بدرالدین عینی رحمتہ اللہ علیہ نے عمرۃ القاری میں سیدیا ابو بکر، سیدیا عمر، حضرت عثمان، سیدیا علی، حضرت عبدالرحمان بن عوف، سیدیا سعد بن ابی وقاص حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس (رضوان الله علیہم اجمعین ) کے متعلق کلھا ہے کہ بیر حضرات امام کے چیجے قرائت کے قائل نہیں تھے! یہاں تک کہ مشہور آبعی امام عامر صعبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اُڈ دَ کُٹُ سَبْعِیْنَ بَدُدِیْ یَا کُلُّ ہُمْ مَیْ بَدُومِ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ مُنْ الْدُعْ مَیْ وَمَنْ اللهُ عَلَیْ فَرَائِ مِنْ الْدُعْ مَنْ الْدُعْ مَنْ الْدُعْ مَنْ الْدُعْ مَنْ الْدُعْ مَنْ الْدُعْ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مِنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ لَعْ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَا مُنْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ مِنْ اللهُ عَلَیْ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مِنْ اللّهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللّهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ مِنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ الل

الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْإِمَامَ (روح العانى المان) (١٣٥/١)

میں نے ستر بدری صحابہ کودیکھا ہے کہ وہ مقتذی کو امام کے پیچے پڑھنے ہے منع کیا کرتے تھے!

میں نے مختصر سے وقت میں آپ صفرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ثابت کیا کرقرآن کی قرآن کی قرآن کے وقت فاموشی سے اسے سنتا چاہیئے صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت کیا کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں ہے بھر میں نے کئی احادیث بیان کیں جن سے واضح ہور ہاہے کہ مقتدی کوامام کے پیچھے قرآت کرنے کی ضرورت نہیں ہے!

مچر میں نے مختلف صحابہ کرام کے اقوال اور اُن کے عمل سے ۴ بستہ کیا کہ وہ امام کے چیجے قراَت کے قائل نہیں تھے

اب جوشخص میہ کہتا ہے کہ مقتدی کے لئے فرض ہے اور لازم ہے کہ وہ ہر نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے تو وہ شخص جہال کماب اللّٰہ کی مخالفت کررہا ہے وہ اجماع امت کا بھی ا نکاری ہورہا ہے

مچردیدہ دلیری کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل اور مردود ہے بیتو تمام امت کی نماز وں کو باطل قرار دینے کے مترادف ہے

ایسے کم عقل اور غیرمختاط حضرات دل پر ہاتھ رکھ کر بنا ئیں کہ جن صحابہ کرام اور آئے۔ کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے کہ وہ امام کے بیجھے قرائت کے قائل نہیں تھے کیا ان صحابہ کرام کی نمازیں باطل اور مردود تھیں . . . . ؟ کیا امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ گئازیں غیر مقبول تھیں ؟

اگرايسے ايسے جليل القدر اور عظيم المرتبت حضرات كى نمازيں باطل ہيں تو ہميں

ان کی باطل نمازی تبهاری مقبول نمازوں سے زیادہ پسندیدہ بیں کیونکہ محم ملاہ کہان کی اقتدار اور پیروی کرواور ہم بھی خلوص دل سے دھا کرتے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ہی کے بتلائے ہوئے رائے اور طریقۂ کار پر چلنے کی تو نیق عطا فرمائے!

جوشخص ایسے بلندمر تبر شخصیات جن کی تعریفیں قرآن کر آ ہے ان کی نماز وں کے متعلق کہتا ہے کہ باطل تھیں میں کہتا ہول یہ کہنا تو دور کی بات ہے بیقصور کرنے والا مجمی یاتو پر لے در ہے کا احت ہے یاانتہائی در ہے کا متعصب ہے!

فرلق مخالف کے ولائل پر بحث اسامین محرم! اب بھ آپ صفرات کے سامنے میں نے وہ دلائل بیان کے ہیں جواحناف کے علاء پیش کرتے ہیں اور یہ دلائل مسلک حنفیہ کی بنیاد ہیں اب میں آپ کی تھوڑی می توجہ اُن دلائل کیطرف مبذول کرا کا جاہتا ہوں جوفریق خالف پیش کرتا ہے!

یفین جانے ال مسئلے پرغیر مقلدین کے پاس قرآن کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس سے اشارۃ اور کتایۃ بھی ثابت ہورہا ہو کہ امام کے چھچے مقتدی کو قر اُت کر ؟ اور خاص کر کے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہے!

فرلق مخالف جنتی حدیثیں اور روایات پیش کری رہے ان سب کی اصل بنیاد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جو بخاری مسلم سمیت صحاح ستہ کی تمام کتب میں موجود ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں

لَا صَلَوةً لَمَنَ لَمْ يَقُوا بِفَا تِحَةِ الْكِتَابِ (بخارى ١٠٣/١) جَنْ صَلَوةً لَمَنَ لَمْ يَقُوا بِفَا تِحَةِ الْكِتَابِ (بخارى ١٠٣/١) جَنْ صَلَوة اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَل

اک حدیث کوفراتی مخالف بڑے زور شورسے بیان کر آہے اور ای کو بنیاد بنا کرصغرے کبرے ملا آہے اور است کے کثیر لوگوں کی نماز کو باطل قرار دیتا ہے! اس سلسلہ میں پہلی بات ذبی میں بیر تھیں کہ اسلام اور دین میں سب سے اہم اور قطعی دلیل قرآن ہے اور اس بات پر سب صحابہ کرام اور تابعین کا اتفاق ہے کہ جو صدیث قرآن سے فکرا جائے لیعنی قرآن کچھ کہتا ہواور صدیث اسکے خلاف کہتی ہوتو اس حدیث کی تا ویل کریں گے بینی اس حدیث کا ایسامعنی کریں گے جوقرآن کے مطابق ہوجائے ورنہ صدیث کوچھوڑ دیں گے اور قرآن کی بات کوشلیم کرلیں گے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللّٰہ عنھا نے اس اصول کے تحت کئی ا ما دیث میں تا ویل کی ہے!

مشہور صدیث ہے کہ لوگوں کے رونے سے میت کوعذاب ہو آ ہے اس کی تأ ویل کرتے ہوئے قرآن کی اس آبت سے استدال کیا:

لَا تَزِرُ وَاذِرَةً قِرْزُرَ أُخْرَى

کوئی ہو جھا تھانے والا دوسرے کا ہو جھنہیں اٹھائے گا۔

ای طرح بدر میں مارے گئے کفار سے امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا صحابہ کرام شنے ہو چھایار سول اللہ کیا بیمر دے کن رہے ہیں آپ نے فرمایا اس وقت جو با تیں میں ان سے کر رہا ہوں بید اُن کوکن رہے ہیں سیدہ عائشہ تک بید بات پیچی تو انہوں نے اس میں تا ویل کی اور سماع کو علم کے معنی میں لیا اور دلیل میں قرآن کی بید آبیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتِى (رومر نهل) يقينًا آپ مردول كؤبيل سنا كتے!

بیاصول ادر بیضابطه ادر بیقانون اگرآپ نے مجھ لیا ہے تو اس کی روشنی میں سید ؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو مجھنے کی کوشش کریں کہ فاتھ کی بغیر نماز نہیں ہوتی! میں آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت پٹیش کر چکا ہوں کہ قرآن پڑھا جائے تو جیپ کر واوراُ سے غور سے سنو!

اس آیت کودلیل اور بنیاد و معیار بنا کر ہم صفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیان کر دہ حدیث میں تا ویل کریں گے کہ بیٹکم مقتدی کے لئے نہیں ہے بلکہ اس شخص کیلئے ہے جوا کیلے نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ خص امام کے چیچے کھڑا ہوگا تو قرآن کی اس آیت پڑمل ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے فاموخی اختیار کر کے غور سے سنو!

یہ تا ویل اور حدیث کا بیمعنی میں نے نہیں کیا احماف کے دیگر علاء کرام نے نہیں کیا بلکہ خوداسی حدیث کا بیمعنی میں نے نہیں کیا بلکہ خوداسی حدیث کے الفاظ سے ۔۔۔ بیمعنی واضح اور ثابت ہور ہاہے!

اس حدیث کو ڈہری سے نقل کرنے والے کئی صنرات ہیں سفیان بن عینیہ ہونس معمر اور ایت کر تا ہے تو ان الفاظ کے معمر اور ایت کر تا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کر تا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کر تا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کر تا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کر تا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کر تا ہے:

بھرہم دیکھتے ہیں کہائی حدیث کے ایک راوی سفیان بن عینیہ کا ایک قول ابو داؤ دینے اس مدیث کے ساتھ ہی نقل فر مایا ہے قَالَ سُفْیَانُ لِمَن یُصلی وَحَدَة (ابو داود ۱۳۷۱)
سفیان بن عینیہ کہتے ہیں یہ کم الشخص کیلئے جواکیلانماز پڑھے!
اب تو اس حدیث کے ایک راوی نے خود حدیث کامفہوم اور مقصد واضح کر دیا
کہ اس حدیث میں جو فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے وہ مقتدی کیلئے نہیں ہے بکد اس نمازی
کیلئے ہے جواکیلانماز پڑھ رہا ہو!

امام ترمذی رحمدالله علیہ نے اس مدیث کے بارے میں امام احمد بن عنبل رحمة الله علیہ فررائے ورااسے بھی فورسے کن لیں: الله علیہ فرمایا ہے ذرااسے بھی فورسے کن لیں: لا صَلّوةً لِمَن لَمْ يَقُرُأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ وَحُدَةً

(ترمذی ۱/۲۲)

امام احمد بن عنبل رحمته الله عليه فرمات بين كه امام الا نبياء صلى الله عليه كه اس ارشاد" فاتحه كے بغيرنمازنہيں ہوتی"اس كامقصد دمفہوم بيہ كه بحب تنها نماز پڑھ رہا ہو ( يعني مقتدى كويہ حديث شامل نہيں ہے )

امام اعظم امام ابو عنیفه رحمة الله علیه کا کمال اورخوبی بیه به که وه کوئی مسلک وضع کرنے سے چہلے قرآن مجید کوسامنے رکھتے ہیں کرنے سے پہلے قرآن مجید کوسامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید اور تمام حدیثوں پر عمل ہوجائے۔

انهول نفرما يجب نمازى الم بهويا اكيلانمازي هدما بهوتو لاصلوة الله يفا تنحة النكتاب والى حديث يعمل بهوكا اورفائحه كے بغير نماز ما عمل بهوگا اورجب نمازى كسى النكتاب والى حديث يعمل بهوگا اور فائحه كے بغير نماز ما عمل بهرگا تو و إذا قُوعً القُول آن الم كامقترى بهرگاتو قرآن كى اس آيت يعمل بيرا بهوگا و إذا قُوعً القُول آن فائستيم و له و أنصة و الماس مديث يرعمل بيرا بهرگا سرا الحق القوا الموائد من المام يوسيم و تم چي كرو و

حنفی تمام مدیثوں پڑل کریں تو یہ مجرمدیث کے مخالف اور محدی طریقے سے رو

گردانی کرنے والے سمجھے جائیں اور جولوگ ایک مدیث جوخبر واحد ہے اس پر عمل کا وعویٰ کر کے قرآن کی آیت سے اعراض کریں اور دوسری تمام مدیثوں سے دور دہیں آو میر بھی المحدیث کہلائیں۔ ع

جو جا ہے آپ کاحن کرشمہ ساز کرے

ا بک اور روابت فیرمقلدین اپنے مسلک کی آئید میں حضرت عبادہ ان صامت رضی اللہ عنہ کی آئید میں حضرت عبادہ ان صامت رضی اللہ عنہ کی آئید میں بیز کر ہے کہ امام الا نبیاء رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ فاتحہ کے بغیرامام کے بیچھے کچھ اور نہ پڑھا کرو! اس روایت کو ابوداؤ دیے نقل کیا ہے!

ال روایت کا ایک راوی محد بن اسحاق ہے جس کے متعلق امام نسانی کہتے ہیں لیس بالفَقوی وہ قوی نہیں ہے دار قطنی کا قول ہے لیس بالفَقوی وہ قوی نہیں ہے دار قطنی کا قول ہے لکر یک تیج ہے اس کی روایت جمت نہیں ہو سمتی سلیمان مینی کہتے ہیں وہ گذاب ہے۔
امام ما لک فرماتے ہیں: هُو دَجَّالَ مِنَ اللَّ جَاجَلَةِ

محد بن اسحاق و جالول میں سے ایک د جال ہے:

سامعین محترم! جس روایت کے بل ہوتے پرغیر مقلدین تمام است کی نمازوں کو باطل اور مردود قرار دے رہے ایں اس روایت کا حال آپ نے س نیااؤل تو وہ خبروا حد ہے پھرائمیں ایک نہیں بکہ دوراوی ٹرنس ہیں۔

مچرمحد بن اسحاق راوی کی تصویر مجی آپ نے محد ثین کے آئینے میں دیکھ لی ہے۔ ۔۔۔۔ اور دوسری ہے۔ اسکی کمزور اور ضعیف روایت کو قرآن کی آبیت کے مقابلے میں اور دوسری مستندا عادیث کے مقابلے میں چیش کرنے کا نام اگر علم حدیث ہے۔۔۔ اور اس متم کی

کزورروایات کو پنداور تبول کرنے والے اگراہل صدیث کہلاتے ہیں ..... تواللہ رب العزت امت مسلمہ کو اُن کے ساتے سے بھی محفوظ رکھے .... اور اللہ رب العزت ہم سب کو اصحاب رسول ، آبعین اور آئمہ جہتدین اور محدیثین کے ساتھ دئی مجت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق علاء فرمائے ۔ آمین

آٹھویں تقریہ

## سورة الفاتحه

الْحَمْدُ بِنْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ صَلِيكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُ غَيْرِ الصَّرَاطَ اللَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُ غَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ ﴿ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴿ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ الْمَعْفُولِ الشَّهُ الْمَعْفِي وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ السَّيْطِي الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ السَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَانِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ اللهِ المَّالِمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِيْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي السَّيْمِ اللهِ الرَّمْمَ اللهِ المَالِمُ الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْلُولُ الْمَالِي الْمُلْكِلِي الْمَالْمِي اللهِ الْمَالِي الْمِلْمِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِيْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمِلْمُ الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِلْ

سامعین گرامی قدر! گزشته خطبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں ثاء ہتعوذ اور سامعین گرامی قدر! گزشته خطبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں ثاء ہتعوذ اور شمیمیہ پر روشنی ڈال چکاہوں امام کے بیچھے مقتدی کا سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہ کرنا .....

اب ان شاء الله العزیز سورة الفاتحه کا ترجمه اور تغییر بیان کرنا چاہتا ہوں . . . گر
ضروری سجھا ہوں کہ سورة الفاتحہ کی تغییر اور مفہوم بیان کرنے سے پہلے سورة الفاتحہ کی تغییر اور مفہوم بیان کرنے سے پہلے سورة الفاتحہ کے خلف اساء اور نام آپ کے سامنے بیان کروں ۔
مورة الفاتحہ کی سب سے بڑی عظمت اور خوبی بیہ ہے کہ اسے قرآن مقدل کے
آغاز میں جگہ لمی جس طرح ایک کتاب کی ابتداً میں فہرست دیباچہ اور آئینہ ہوتا ہے
جسمیں اس کتاب کے مضامین کا اجمالاً ذکر ہوتا ہے ای طرح سورة الفاتحہ پورے
قرآن کا مقدمہ دیباچہ اور آئینہ ہے ای آئینے میں پررے قرآن کے مضامین اور

مسائل كوديكها جاسكتاب!

فضیلت فانخیم امام الانبیاء سلی الله علیه وسلم نے سورۃ الفاتی کوسب سے ظیم سورۃ فرمایا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ صفرت ابوسعید بن معلی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا کہ دوران نماز امام الانبیاء صلی الله علیہ وسلم میرے قریب سے گذر ہے اور مجھے آواز دی میں چونکہ نماز میں شغول اور معروف تھا نماز کے بعد عاضر خدمت ہواتو آپ نے فرمایا ۔ ۔ مَا مَنْعَکُ اَنْ تَاْتِی میرے پاس آنے سے بجھے کس چیز نے روکا میں نے فرمایا ۔ ۔ مَا مَنْعَکُ اَنْ تَاْتِی میرے پاس آنے سے بچھے کس چیز نے روکا میں نے کہا ۔ ۔ ۔ گُذُتُ اُصَیِّ یکا دَسُولُ الله ایس نماز پڑھ رہاتھا آپ نے فرمایا کے کہا ۔ ۔ ۔ گُذر ایس نماز پڑھ رہاتھا آپ نے فرمایا گیا اللہ ایس نماز پڑھ رہاتھا آپ نے فرمایا کیا اللہ رب العزت کا بیفرمان نہیں ہے۔

يَّا يُهُمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا سُتَجِيْبُوْ يِثْهِ وَ لِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ( لَانفال ٢٣)

سيديًا ابن عباس رضي الله عنهما بيان كرتے بيں كه:

ایک دفعہ ہم امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد ک میں بیٹھے ہوئے ستھے اس وقت حضرت جبریل امین بھی آپ کے ہاں حاضرتھے کدا چانک انہوں نے اوپر سے ایک آوازسنی اورامام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:

هَٰذَا بَا بُ مِنَ السَّهَاءِ فَيْحَ الْيُوْمَ لَمْ يُفْتَحُ قُطَّ إِلَّا الْيَوْمِ يَهُ مَان كالكِ اليادروازه به جوآج سے پہلے بھی نہیں كھولا گیااس دروازے سے ایک فرشتہ ازل جواجریل امین كہنے لگے...

هٰذَا مَلَكُ نَزُلَ إِلَى الْأَدْضِ لَمْ يَنْوِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمِ يَوْرَشَهُ جِو زمين كى طرف آبارا گيا آج سے پہلے بھی نہيں اڑا ..... ال فرشتے نے آگے بڑھ گے امام الا نہيا على الله عليه وسلم كوسلام كيا اورعوش كيا يارسول الله ... مجھ فاص فرشتے كو الله رب العزت نے مخصوص دروازے سے آپ كے لئے خصوصی تخفہ دے كر بھيجا ہے ... اَلْبَشِوْ بِنُودَيْنِ الله كى طرف سے آپ كودو فورول كى خوشخرى ہو... وہ دو فور اليہ بيں جو صرف آپ كو عظا ہوئے ہيں ... آپ سے پہلے كسى نبى كو عظاء نہيں ہوئے ... سجان الله ... آسان كا وہ دروازہ صرف آج كھلا ... آنے والا فرشت صرف آج از ا... اور تخذ صرف ميرے نبى كوعظاء ہوا ... دونو داكي فورسورة الفاتح اوردوسرانورسورة البقرة كى آخرى آيات ... آپ ان ميں سے جس حرف كو مجى پر حيں اوردوسرانورسورة البقرة كى آخرى آيات ... آپ ان ميں سے جس حرف كو مجى پر حيں گے وہ چیز آپ کوعطا کر دی جا لیگی۔ (مسلم ص:۲۷۱)

سورة الفاتحه كے اسماء المعین گرای قدر! اب تک جو کھ آپ صفرات نے سنا . . . وہ سورة الفاتحه كى عظمت اور فضیلت كے بارے میں تفا اب میں آپ كے سامنے الى سورة كے چند مخصوص اور مشہور ما موں كا تذكرہ كر ما جا بتا ہوں !

بعض مفسرین نے سورۃ الفاتحہ کے بتیس نام ذکر کئے بیں اور کچھ مفسرین نے اس سورۃ کے چبیس نام گنوائے ہیں!

یہ بات یارر کھیئے کر کسی چیز کے زیادہ نام ،اس چیز کی فضیلت وعظمت اور شرف و مرتبہ پردلالت کرتے ہیں ناموں کی کثرت سے بھی معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ بڑے مرتبے ، بڑے شرف اور مقام والی سورۃ ہے۔

فاتحدا لکتاب اسورة كاسب سے مشہور نام ، مورة فاتحہ ہے فاتحد كامعنى ہے كھولنے والى ، ابتداً وا غاز چونكہ قرآن مجيد كا افتتاح اورآ فاز اى سورت سے جور باہے قرآن كھولنے والى ، ابتداً وا غاز چونكہ قرآن مجيد كا افتتاح اورآ فاز اى سورت سے جور باہم قرآن كھولنى توسب سے چہلے ہی مورت آتى ہے اس لئے اس كا نام فاتحہ الكتاب ركھا گيا نيز نماز ميں قرات كا آغاز اور افتتاح بھى اى سورة سے ہو آہے اس لئے بھى اس كوسورة الفاتح كا نام دیا گیا ہے!

سورة الكنز ايك ام سورة الفاتح كاسورة الكنزيمى ذكركيا كياب كنز كامعنى به خزاندام الانبياء سلى الله عليه وسلم في فرما يا أعطيت من خَوَا بِنِ الْعَرْش مجھ عرش كَوْرَانوں ميں سے تين خزانے عطاكے گئے ايك سورة الفاتح، دوسرا آية الكرى اورتيسرا خزانه لا حَوْلَ وَلَا قُوتَةَ اللّهِ باللّهِ به

السبع المثانی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام السبع الثانی بھی ہے سبع کامعنی ہے سات اور مثانی کامعنی ہے بار بار دہرائی جانے والی یعنی ایسی سورت جس کی سات آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں! یا المثانی اس سورۃ کواس لئے کہتے یں کداس سورت کے ایک حصے میں الله كى حمدوثناء ب يعنى سے اَلْحَمْدُ بِلله لے كر إِنَّاكَ نَسْتَعِيْن تَك اور دوسرے الله كى حمدوثناء بيعنى سے اَلْحَمْدُ بِلله لے كر إِنَّاكَ نَسْتَعِيْن تَك اور دوسرے عصے میں الله رب العزت سے دعا ہے ليمن الله الله سَتَقِيْد مسلم كَلِيمَ وَلَا الطَّمَّ لِنْهُون تَكُ ا

یااس سورة کومثانی اس لئے کہتے ہیں کہ بیددومر تبد نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ کمہ کرمہ میں اوردوسری دفعہ مدینہ منورہ میں نازل فرمائی گئی!

سورة الدعاء چونك سورة الفاتح مين ايك عظيم دعاكا تذكره بواب يعني إهي نكا الميسراط الميستقيد بمين سيده راسة پر چلات ركه سيده راسة پر الميستراط الميستقيد بمين سيده راسة پر چلات ركه سيده راسة پر استقامت بخش ..... اس لئ اس كا ايك نام سورة الدعاء بهى ب-مشهور صحابی سيدنا جا برض الله عند كهته بين كدامام الانبياء صلى الله عليد وسلم في فرمايا:

أَفْضَلُ الذِّكُولَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَفْضَلُ اللَّهُ عَآءِ اَلْحَمْدُ لِللهُ تَمَامُ وَافْضَلُ اللَّهُ عَآءِ الْحَمْدُ لِلله تَمَامُ وَاوْلَ اللهِ عَمَامُ وَاوْلَ مِن الْفَلَ وَكُرُوا ذَكَارِ مِينَ سب سے بَهِتَرِينَ وَكُر لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله جاورتمام وعاوَل مِن افضل

وعا ٱلْحَبْدُ لله ٢٠ ـ

سورة الأساس كمعنى بنياد ب بين چونكداس سورة كامين بورئة الأساس بهي بهادى حيثيت ركعة بين اس كئے اس سورة كو سورة الأساس كيتے بين -

سورة الشفاء الورة الفاتح كاليك مام سورة الشفاء بهى بيد مبارك سورة انسان ك جم كو تكنے والى بيار يول كے لئے بھى شفاء ب اور بيسورة انسان كى روح اور بينے ميں تكنے والى بيار يول كے لئے بھى شفاء ب اور بيستو سارے كا سارا ميں تكنے والے روگ (شرك وكفر) كے لئے بھى شفاء ب ويسے تو سارے كا سارا قرآن شفاء ب۔

وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْأَنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَ رَحْمَةً لِلْمُؤْ مِنِيْنَ (بنامرائل۸۸) ہم قرآن آ آرتے ہیں جس میں مومنوں کے لئے رحمت اور شفاء ہے یَا یُھَا النَّاسُ قَلْ جَاءَ تُكُمْ مَّوْعِظَةُ مِنْ دَیِّكُمْ وَشِفَاءً عُلَا مِیْ النَّاسُ قَلْ جَاءَ تُكُمْ مَّوْعِظَةُ مِنْ دَیِّنِکُمْ وَشِفَاءً یَا النَّاسُ وَرِ آلِمَا فِي الصَّدُورِ (يونسِ ۵۸)

اے لوگوں تہارے پاک تہارے دب کی طرف سے نصیحت پہنچ چکی ہےاورسینوں کے روگوں کیلئے شفاہ پہنچ چکی ہے!

امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سورۃ الفاتحہ میں ہر بیاری کے لئے شفاء موجود ہے: سنن دارمی ص: ۳۲۰، ج:۲)

امام الانبياء صلى الله عليه وسلم كاليك اورار شادسينية كا: إذَا وَ صَفْتَ مَنْبَكَ عَلَى الْفِرَاشِ وَ قَرَأْت فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٌ إِلَّا الْمَوْتَ

(ورمنثور اله)

جب تو سونے کے لئے بستر پرآئے اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو وہ خص موت کے علاوہ ہرد کھ اور مصیبت سے محفوظ ہو گیا!

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم ایک گاؤں میں پہنچ تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کردیا ... ہم اہمی و بیں تھے کہ وہاں کے ایک سردار کو بچھونے ڈس لیا ... وہ درد سے کراہنے لگا... اس گاؤں کے لوگوں نے ہمیں نیک اور صالی سمجھ کر درخواست کی کہ اگر آپ لوگ بچھو کے کائے پردم کرنا جانتے ہوتو ہمارے سردار کو دم کر دو .... ایک صحابی نے کہادم کرنا تو جانیا ہموں گر دم کرنے جانے ہوتو ہمارے سردار کو دم کردو .... ایک صحابی نے کہادم کرنا تو جانیا ہموں گر دم کرنے جانے ہوتو ہمارے نی نیک اس سردار کوشفا عطافر مائی ... امام الانجیاء الفاتحہ پڑھ کردم کیا اور الله رب العزت نے اس سردار کوشفا عطافر مائی ... امام الانجیاء کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہواتو آپ نے فرمایا بکریاں آپس میں تقسیم کرنوا وراسیس

میراصه بھی رکھنا۔ (بخاری: ص۵۵، ج: ۲۰ زندی ص: ۲۰ بین کی ایک سورۃ الصلوٰۃ اسلوٰۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ السلوٰۃ بھی رکھا گیا ہے بینی نماز والی سورت . . . میں نے گذشتہ جمعۃ الہارک کے خطبے میں ایک حدیث آپ هنرات کے سامنے بیان کی تھی کہ الڈرب العزت فرماتے ہیں:

قَسَّمُتُ الصَّلُوةَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْن مِي نِهَارُكُوا ہِنَا اورا ہِنے بندے كے درمیان نصف نصف تقییم كرلیا ہے! اس كی تفصیل میں بیان كر چکا ہول -

سورۃ الکافیہ اس سورت کاایک نام سورۃ الکافیہ بھی ہے بعنی بندے کے عقائدہ نظریات کی اصلاح کے لئے یہی ایک سورۃ کافی ہے۔

ایک نام اس سورة کا سورة النور بھی ہے، ایک نام سورة الاحسان ہے، ایک نام سورة السوّال بھی ہے، سورة المناجاة بھی ہے، سورة الوافیہ بھی ہے، ایک نام سورة الثافیہ مجی ہے، سورة الشکر بھی ہے!

گر میں صرف دوما مول سے بحث اور گفتگو کروں گا ۔

ایک اُمُ القرآن اوردوسرا کام تعلیم المسکر ہے۔
ام القرآن اسورة الغاتحہ کا ایک کام اُمُ الکتاب اوراُمُ القرآن بھی رکھا گیا ہے اُم کام فنی بنیاد، اصل، مرکز مغزاور نچوڑ کے بیل چونکہ بیسورت پورے قرآن کے مضامین کی جامع ہے پورے قرآن کے مصامی کا معنی بنیاد اور اصل ہے پورے قرآن کے مسائل کا آئینہ ہے پورے قرآن کے موضوعات کی بناد اور اصل ہے پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اس لئے اس کا کام اُمُ بنیاد اور اصل ہے بورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اس لئے اس کا کام اُمُ القرآن رکھا گیا ہے اُم کے لفظی معنی مال ہے بھراُمُ القرآن کام عنی ہوگا پورے قرآن کی مال جس طرح ساری اولا د مال کے بیٹ سے باہر تکلتی ہے ای طرح تمام قرآن کی مال جس طرح ساری اولا د مال کے بیٹ سے باہر تکلتی ہے ای طرح تمام قرآن سجی ای کی مضامین سورة الغاتھ کے مضامین سورة الغاتھ کا ایک کام اُساس القرآن سجی ای

لئے کما گیاہے کہ سورۃ الفاتح کو ہورے قرآن سے وی نبیت ہے جونبیت بج کو درخت کے ساتھ ہوتی ہے سارے درخت کا اور درخت کے تنے ، یتے ، پھل اور پھول کا جس طرح بج کے ساتھ تعلق ہو آ ہے ای طرح یورے قرآن کے مضامین کا تعلق سورۃ الغا تحہ كے ساتھ ہے! ميں جا ہتا ہوں كه أمم القرآن كے اس مفہوم كى ذراوضا حت كرول ـ شیخ الاسلام حضرت عثمانی کی رائے افخ الاسلام صرت مولا ، شبیر احد عثانی رحمته الله علیه کا خیال ہے کہ پورے قرآن مجید میں قرآن کے تمیں یاروں میں قرآن کی چھے ہزار چھ سے زائد آیات میں اللہ رب العزت نے چھمضمون بیان فرمائے ہیں ایک توحید، دوسرامضمون رسالت، تیسرامضمون قیامت، چوتھامضمون احکام ، یا نچوال مضمون ماننے والو کے حالات اور چیٹامضمون نہ ماننے والول کے حالات - الله رب العزت نے ان چھے کے جھمضامین کوسورۃ الفاتحہ میں اجمالاً بیان فرمايا ب ٱلْحَمْدُ يِنْهِ رَبِ الْعَالَمِيْنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْدِ مِن وَعِيدِ وَالا مضمون بيان موا مَالِكِ يَوْهِ الدِّينِ مِن قيامت والامضمون بيان موا إيّا كَ نَعْبُدُ وَإِيًّا كَ نَسْتَعِيْنَ اور إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ مِن احكام والا مضمون بيان ہواااور أَلَّذِينَ أَنْعَمُّتَ عَلَيْهِمْ مِن رسالت كامضمون بيان بواءاس الح كر مُنعَد عَلَيْهِ من عارجها عتين شامل بين جن مين سرفهرست انبياء كرام بين جس طرح قرآن مجيد مين اس كوبيان كيا كيا ب أوْلَيْكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَر اللَّهَ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِينَ وَ الصِّدِينَقِينَ وَ الشُّهَدَآءَ الصَّا لِحِيْنَ (نسآء) مجر اُلَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مين مان والول كالحاموال كالدّروجي بالعنى مانة والول كوبرتم كے انعامات سے مالا مال كيا جائے گا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ مِين مان والول كاتذكره بالطرح بيهورت قرآن مجيدك تمام مضامین ومسائل کا خلاصداور نچوڑ ہے اس کئے اس کو اُمر الْقُواْن کے حسین مام

کے ماتھ موسوم کیا گیا۔ رئیس المفسیزین مولانا حسین علی کی رائے | رئیس المفسرین، قدوۃ

السالكيين مولا ناحسين على رحمة الأعليه كاخيال اور رائے بيہ كرقر آن مجيد مضامين كے لاظ سے جارصوں میں تقیم ہے... اوراطف کی بات یہ ہے کہ ہرحمد الحمد دلله سے شروع ہو آ ہے . . . . . قرآن مجید کا پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو آ ہے اور سورة مائده كے آخرتك جا آ ہے اس جصے ميں زيادہ ترمضمون بيربيان ہوگا كه خالة" لِكُلِّ شَهِيء يعنى مرجيز كايدا كرف والاصرف اور صرف الله رب العزت ہے.... دوسراحصہ مورۃ انعام سے شروع ہو کر بنی اسرائیل پرختم ہو تا ہے اس جھے میں زیادہ ترمضمون یہ بیان ہوگا کہ پیدا کرنے کے بعد ہرشی کی تربیت کرنے والا اور ہر چنز کو حد کمال تک پہنچانے والا اور یالنے صرف اور صرف الله تعالیٰ ہے . . . . . . تیسرا حصہ سورة كہف سے شروع ہوتا ہے اور سورة احزاب كك چلا جا آ ہے اس جھے میں زیادہ تر بیمضمون بیان ہوگا کہ مالک ومختاراورمتصرف صرف الله رب العزرے ہے تخت شای پروہ خود قابض ہے . . . . بر کتیں عطا کرنے والاصرف دی ہے ،اس نے ایٹاکوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔

چوتھا حصہ مورہ سہاسے شروع ہو کر قرآن مجید کے آخر تک ہے اس جصے میں زیادہ زوراس حقیقت کو سمجھانے پر صرف کیا گیا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا . . . . . اور اس حقیقت کو سمجھانے پر صرف کیا گیا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا . . . . . اور اس دن تمام ترا نعتیا راللہ رب العزیت کے ہاتھ میں ہوگا اوراس کے آگے کوئی جری اور زوروالی شفاعت نہیں کر سکے گا . . . . . ان چاروں مضامین کو جوقر آن کے اوراق اور صفحات میں سمجھے ہوئے ہیں ان کو اجمالاً اورا خصار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا مسخوات میں سمجھے ہوئے ہیں ان کو اجمالاً اورا خصار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا ہے۔

يبلامضمون كر برخى كو پيداكر في والاالله باس ألْحَدُدُ لله مي اشارة

بیان فرما پایهان الله کے ذاتی کام سے مشہور وسف فائق مراد ہے وہ بی زبان میں ذات بول کے وصف مراد لینا عام ہے جیسے کہتے ہیں لیگل فور عُون منو کہی ہر فرمون کمیلئے موئی ہو آ ہے کہتے ہیں المگل فور عُون منو کہی ہر فرمون کمیلئے موئی ہو آ ہے لیعنی ہر ظالم و جابر کے سامنے حق بیان کرنے والا ہو آ ہے ۔.... ویسے بھی مشرکین عرب الله رب العزب کی صفت خالقیت کے معتم ف اور قائل تھے ! (د کھیے سور وَ زخر ف: ۸۸ القمان ۲۵)

قرآن کے مضامین کا دوسرا حصد ربوبیت واللہ کہ ہڑی کو پالنے والا اللہ ہالی مضمون کو ربی النظم ہوتا کا دوسرا حصد ربوبیت والا) میں مختصر طور پر بیان فرمایا۔ مختار اور مالک مضمون کو ربی المعلیمین (مالکیت والا) میں مختصر طور پر بیان فرمایا۔ مختار اور مالک صرف اللہ ہے اسے الو حکمین الو حید بیر میں بیان فرمایا اس لئے کدانتہائی رحمت اور غایت درجہ کی شفقت، مہر یانی مادشا ہوں کی صفات ہیں۔

تعلیم السکر استکم استکم استر الفاتح کا ایک ام ہے تعلیم السکر تعلیم السکر کامعنی ہے سوال کرنے اور ما تکنے کی تعلیم سورۃ فاتح کو تعلیم البسئلہ اس کئے کہتے ہیں کراس سورۃ میں اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنے سے ما تکنے اور سوال کرنے کا طریقہ سکھا یا ہے اپنے سے ما تکنے کا اور سوال کرنے کا طریقہ سکھا یا ہے اپنے سے ما تکنے کا اور سوال کرنے کا اور سوال کرنے کا اور وال کرنے کا اور والی کرنے کا اور میں آئے۔ . . . . . کہ میرے در بار میں آئے . . . . ہاتھ

ا شاؤ ... اوراین درخواست پیش کرنے لگواور ہاتھ اشا کر کہنے لگومولا مجھے صحت دیے مولا مجھے اولا د بخش دے . . . مولا مجھے رہائی عطاء فرما . . . ہے ما تکنے کا اور درخواست كرنے كا طريقة نہيں ہے .... بلكه دعا ما تكنے بسوال كرنے اور درخواست پيش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی درخواست کو اور اپنی گذارش کو پیچھے کر دو . . . . . . اور میری تعریفیں کرنی شروع کردو ... پہلے میرے گیت گاؤ پہلے میرے اوصاف کے تذكر بر كرو يہلے ميري خوبيال بيان كرو ..... سورة الفاتحہ ميں ہرنمازي نے الله رب العزت كے سامنے ايك درخواست پيش كرنى ہے ايك دعا مائلتى ہے ايك گذارش كرنى ب إهدينا الصِّواطَ الْمُسْتَقِيْم تواس كذارش سے يہلے ميرى تعريفيں كرو میری صفات کا ذکر کرواور میری صفتول کے تذکرے کرو قُولُوالْحَمْدُ بِلْهِ دَب الْعَالَمِينَ كَهُوسب تعريفين الله رب العالمين كيليّ بين جوالرحمان اورالرحم بيكمو وى مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ بِي حِرمير الله الله الله وعده اورايك اقراركرو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ يَهِلِمُ مِيرِي اتَّىٰ تَعْرَيْفِي كُرُومِيرِ \_ اتَّنَّهُ كُيت گاؤ میری اتنی صفات کا تذکرہ کر و کہ میں تم سےخود پوچھوں فکا سُٹُلُ یا عَبْدِی میری اتنی تعریفیں کرنے والے بندے ما تک مجھ سے کیا مانگنا ہے اب تیرے مانگنے میں دیر ہے میرے عطاء کرنے میں درنہیں ہے پھرنمازی کہتا ہے ..... اِهْدِ نَا الصِّواطَ الْمُسْتَقَيْمِ مولا مجھ سير جورائے ير چلائے ركھ! چونك السورت ميں الله تعالى نے بندول کواپنے سے مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے اس لئے اس سورۃ کا ایک نام تعلیم المسئمہ رکھا گیا ہے اللہ کی حمد وثناء اور تعریف و تو صیف کرنے کے بعد اپنی ورخواست چیش کرنے کی گئی مثالیں قرآن مقدی میں موجود ہیں اِسید ہایوسف علیہ السلام اپنے رب کے حضورا یک دعا ما نگ رہے ہیں اوراس دعا سے پہلے اپنے رب کی تعريفين كررب بين ..... فَأَ طِرِ السَّمَا وَتِ وَالْأَدْضِ أَنْتَ وَ لِيِّ فِي الدُّنْيَا

وَالْأَخِرِةِ تَوَ فَيْنَى مُسْلِمًا وَالْحَقْنَى بِالصَّالِحِيْنَ (يوسف ١٠١) احدز مِن وآسان كے پيدا كرنے والے توبى دنيا وآخرت مِن ميرا كارساز ہے جھے اسلام پرموت دے اور جھے نيک بختول كيما تھ ملاوے! صفرت ميد ما اراجيم خليل الله عليه السلام وعاما تكنے سے پہلے الله رب العزت كى صفات

دَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمْ مَانُخُفَى وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفِى عَلَى اللهِ مِنْ شَى ءٍ فِى الْآدِي وَلَا فِى السَّمَآءِ اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي مِنْ شَى ءٍ فِى الْآدِي وَلَا فِى السَّمَآءِ اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي مِنْ شَى ءٍ فِى الْآدِي وَلَا فِى السَّمَآءِ الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي لَسَمِيْعُ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّحَاقَ إِنَّ دَبِّى لَسَمِيْعُ اللَّهُ عَلَى الْكِبَرِ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّحَاقَ إِنَّ دَبِّى لَسَمِيْعُ اللَّهُ عَلَى الْكِبَرِ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّحَاقَ إِنَّ دَبِّى لَسَمِيْعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكِبَرِ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّحَاقَ إِنَّ دَبِي لَسَمِيْعُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكِبَرِ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّحَاقَ إِنَّ دَبِي لَسَمِيْعُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيلِ وَ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءِيْدُ وَالْمَاعِيْلُ وَ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءِيْلُ وَ السَّمَاءُ اللّهُ عَلَى الْمُعَالَى وَ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمُوالِيْلُولُ وَالْمِلْمَاءُ وَالْمَاءُ و

کا تذکرہ ان الفاظ میں کررہے ہیں

اسے ہمارے پالنہار اتو جا نتاہے جو کچر ہم چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ ظاہراً کرتے ہیں اور الله پرکوئی چیز زمین وآسمان میں پوشیدہ ہیں ہے شکر ہے اس اللّٰہ کا جس نے مجھے بڑھا ہے میں اساعیل اور اسحاق جیسے بیٹے بخشے بے فنک میر ارب دعا کوسٹرا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں اور صفتیں بیان کرنے کے بعد اپنی دعا اور درخواست پیش کرتے ہیں:

رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الصَّلُوةِ وَ مِنْ ذُیّیِیِّی رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَاءً صَرِت ابرجِم علیه السلام دعا ما کُنے کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے اللّٰہ کی حمد وثناء اور تعریف و توصیف کرنا ضروری ہے۔

مورة الفاتح میں مجی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ای طرح اپنی درخواست پیش کرنے کا طریقة سکھایا کہ پہلے میری حدوثا، کروپہلے میری خوبوں کے

تذكر بركر و بهليم ميرى صفات كاذكر كرو بهليم مير بريست گاؤ بهليم ميرى تعرفيني كروي مناب الني درخواست اور گذارش پيش كروال وجه سيسورة الفاتخ كوتعليم المسلّد كهته بيل ...

يعنى اليي سورت جس مين الأتعالى نے بندول كواپنے سے ما تكنے كا طريقة اور دُ سنگ سخصا يا به نمازكس طرح بهليا الله كي تعرفين كرتا ہاك كاذكر آئنده جمعة المبارك كے خطبے ميں كرونگا إن شكاء الله كي تعرفين كرتا ہاك كاذكر آئنده جمعة المبارك كے خطبے ميں كرونگا إن شكاء الله ألكوني فوس

نویں تقریہ

## ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْ لِهِ الْكَرِيمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ﴿ آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلْحَمْدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ( اَلرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ( مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ( إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ ( صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ هُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّالِيْنَ ( صَدَقَ اللهُ الْعَلِّقُ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّالِيْنَ ( صَدَقَ اللهُ الْعَلِّقُ الْعَظَيْمُ

سامعین گرای قدر! گذشته خطبه میں میں نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت واجمیت پر روشی دُالی اورسورۃ الفاتحہ کے خلف نا موں کا تذکرہ بھی کیا اوران نا موں کے رکھنے کی وجہ بھی بیان کی ..... سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کا تذکرہ میں نے وجہ بھی بیان کی ..... سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کا تذکرہ میں نے اللہ رب ماموں سے آخر میں کیا تھا .... تعلیم المسلہ یعنی ایک سورۃ جسمیں اللہ رب العزت نے اپنے سے مائلنے کا طریقہ اور دُھنگ سکھا یا اور بتایا کہ اپنی درخواست اور گذارش پیش کرنے سے پہلے میری تعریف کرواور میرے اوصاف کے تذکر سے گذارش پیش کرنے سے پہلے میری تعریف کی درخواست کرنی ہے ایک دعا مائلنی ہے کروسورۃ الفاتحہ میں بھی نمازی نے اللہ سے ایک درخواست کرنی ہے ایک دعا مائلنی ہے تو نمازی اپنی دعا سے پہلے اللہ تعالی کی حمد وشاء اور تعریف اور تو صیف کرتے ہوئے اس تحف میں بھی نمازی کے اللہ عالی کی حمد وشاء اور تعریف اور تو صیف کرتے ہوئے اس تحف بھیلے سے ابتدا کرتا ہے اللہ تعالی کی حمد وشاء اور تعریف اور تو صیف کرتے ہوئے اس تحف بھیلے سے ابتدا کرتا ہے اللہ تعالی کی حمد وشاء اور تعریف اور تو صیف کرتے ہوئے اس تحف بھیلے میں بھیلے اللہ تعالی کی حمد وشاء اور تعریف اور تو صیف کرتے ہوئے اس تحف بھیلے میں بھیلے میں بھیلے میں بھیلے اللہ تعالی کی حمد وشاء اور تعریف اور تو صیف کرتے ہوئے اس جمالیک کی جمالے اللہ تعالی کی جمالے بھیلے کی بھیلے کی بھیلے کی بھیلے کی بھیلے کی بھیلے کی بھیلے کر واقع کی کیا جا تا ہے تمام

تعریفیں اور تمام کمال اور تمام خوبیاں اللہ کیلئے ہیں (الف لام کواستغراقی بنا کریہ معنی کیا جاتا ہے) .....گر اس معنی پر ایک اعتراض اور ایک شبہ وارد ہوتا ہے کہ اگر سب تعریفیں اور خوبیاں اللہ کے لئے ہیں تو کیا تلوق میں سے کسی کے اندر کوئی وصف اور خوبی موجو ذہیں ہے؟ کیا اللہ کے سواکسی کی کوئی تعریف نہیں ہے؟

طالانکہ بیہ بات میں نہیں ہے۔۔۔ اللّٰہ کی مخلوق میں ہزاروں صفات اورخو بیاں اور کمال موجود ہیں ۔۔۔۔ قرآن مجید میں اللّٰہ رب العزت نے انجیاء کرام کی خوبیوں کے تذکرے کے ہیں ۔۔۔۔ الله کی صفات بیان کی ہیں سب سے زیادہ خوبیاں اور تعریفیں امام الانجیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں ایمنی جگہ پر کہا:

يّاً يُّهَا النَّبِيَّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّ دَاعِيًّا

إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا (احزاب: ٣٢٠٣٥)

اے پیارے نبی ! ہم نے آپ کوئق بیان کرنے والا خوشخبری دینے والا دُرانے والا الله کی طرف بلانے والا اور سراج منیر بنا کر بھیجاہے!

مسى جگه پر فرمايا

وَبِالْمُؤْ مِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّجِيْمٌ (توبه:١٢٩)

ميرانبي مومنو پرشفقت كرنے والا اور مهرباني كرنے والا ہے!

معلا كرنے كى بات كى گئى ..... كېيى آپ كومقام محود پر كھڑا كرنے كى نويد سنائى گئى ..... كېيى آپ كومقام محود پر كھڑا كرنے كى نويد سنائى گئى ..... كېيى آپ كومقام محود پر كھڑا كرنے كى نويد سنائى گئى ..... كېيى آپ كے معراج كے تذكر ہے ہوئے ..... بچرقر آن نے كئى مقابات پر مير ہے نبى كے ياروں كى تعريف كيں ..... ان كے اوصاف كے تذكر ہے كے ان كى خويوں كو بيان كيا ..... أو اللّه هُمُّ الْمُفَلِحُونَ كَبِين فرما يا أو اللّه كُمُّ الْمُفَلِحُونَ ..... مِحْرِفْر ما يا أو اللّه كُمُّ الْمُفَلِحُونَ ..... مِحْرِفْر ما يا أو اللّه كُمُّ السَّادِ قُونَ ..... مُحْرِفْر ما يا أو اللّه كُمُّ السَّادِ قُونَ ..... مُحْرِفْر ما يا أو اللّه كُمُّ الْمُعَلِّدُ وَيَوْنِ مَا يَا أُولَيْكَ هُمُّ السَّادِ قُونَ ..... مِنْ مُعَامِ اللّه كُمُّ الْمُعَلِّدُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يا أُولَيْكَ هُمُّ السَّادِ قُونَ ..... مِنْ مُنْ اللَّهُ اللّه كُمُّ الْمُعَلِّةُ مِنْ مَنْ مِنْ مَا يَا أُولَيْكَ هُمُّ السَّادِ قُونَ ..... مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ هُمُّ الْمُنْ الْمُؤْلِكَ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِكَ مُنْ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّ

الرَّاتِ لُونَ ..... كَبِين كِهِ أُولِيكَ هُمُّ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا بِحرفرايا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْه مِهِ كَمَا أَعَدَّالَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى تَحْتِهَا الْإِنْهَار مچر قرآن نے اولیاء اللہ کی تعریفیں کیں .... شہداً کی تعریفیں کی ہیں ... فرشتوں کی تعریفیں کی ہیں . . . جبریل امین کی تعریفیں کیں . . . آپ ذراغور کریں کہ کچھاوصاف مومن تو مومن رہ گئے کفار میں بھی یائے جاتے ہیں ..... مثلاً سخاوت ( آج تک لوگ حاتم طائی کی تعریف کرتے ہیں ) شجاعت مثلاً ( رستم وسہراب ) ... شرافت ، امانت . . . بیٹا باپ کی تعریف کر آ ہے . . . . . . ثنا گر د استاد کی تعریف كرة باورمريدا پنے مرشدكى تعريف كرتا ہے .... بھر ٱلْحَمْدُ يَدْيُو كا بِمعنى كس طرح درمت اورتیج ہوسکتا ہے کہ سب صفات اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جن لوگوں نے اورمفسرین نے بیمعنی کیاوہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مخلوق میں جوشفتیں یائی جاتی ہیں اوران صفتوں کی وجہ سے ان کی تعریف ہوتی ہے تو وہ صفتیں مخلوق کوعطا کرنے والامجی تو اللہ بیہ ہے لہندا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہو تیں مولا ناحسين على إيرالفسرين مولا أحسين على رحمته الله عليه كي خصوصيت اور کمال بیہ ہے کہ وہ ہرآیت اور ہرلفظ کا ایبامعنی اور ایبامغہوم اور ایسی سراد بیان کرتے ہیں جس پرکوئی شبہاورکوئی اعتراض وارد ہی نہ ہومولا باحسین علی رحمتہاللہ علیہ فرماتے ہیں اُلْحَمْدُ بِنْهِ میں الف لام استغراق کے لئے ہیں ہے (جس طرح عام مفسرین کہتے ہیں ) بلکہ الف لام جنس اور عہد خارجی کیلئے ہے اوریبال صرف وہی اوصاف اور صرف وہی صفات مراد ہیں جواللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں جوصرف اللہ کی ذات میں یائی جاتی ہیں اور مخلوق میں سے سمی فرد کے اندر نہیں یائی جاتمیں۔ مولا ناحسین علی رحمة الله علیه اَلْحَهْدُ، یِلْه کامعنی کرتے ہیں صفات الوحسیت ،

مولا ماحسین علی رحمۃ اللہ علیہ اُلْتُحَدِّدٌ بِلله کامعنی کرتے ہیں صفات الوهبیت ، صفات معبودیت اللہ کے لئے ہیں یعنی اللہ والی مخصوص صفات اورالو ہیت والے

مخصوص اوصاف صرف اور صرف الله کے لئے ہیں . . . . . اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ..... انبیاء والے اوصاف انبیاء میں پائے جاتے ہیں ... ملائکہ والے اوصاف ملائكميں يائے جاتے ہيں . . . . . اولياء والے اولياء ميں اورعلاء والے علاء میں ..... سنی والے سنی میں اور شجاعت والے شجاع میں ..... کتابت والے كاتب ميں ... أَلْحَمِدٌ بِلله مين ان اوصاف كا اور ان صفات كا كوئي تذكره بي نهيں بكه ألْحَدْدُ يِثْلُه كامعى اورمراديه به كداك نمازي با وضوبوكراور قبلدر خ بوكرالله رب العزت سے وعدہ کر آ ہے کہ . . . مولا میں وعدہ کر آ ہوں کہ تیری صفتیں اور تیرے اوصاف نیکسی نبی میں مانوں گا، نیکسی ولی میں مانوں گا، نیکسی پنجمبر میں مانوں گا اور نہ سمی پیرمیں مانوں گا . . . . . تیری صفتیں نیکسی نوری میں مانوں گا اور نیکسی ناری اور خاکی میں مانوں گا . . . . . تیری صفتیں نے کسی زندے میں مانوں گا اور نے کسی مرد ہے میں مانوں گا . . . . . بکه تیری صفتیں صرف ادر صرف جھے ہی میں مانوں گا! مولا باحسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کر دہ معنی ومفہوم پر نہ تو کوئی اعتراض ہو تا ہے اور نہ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے اورسب سے بڑی اور اہم بات بیہ کداس معنی سے مشرکین کے باطل عقائد کی زوید بھی ہوتی ہے اور شرک کی جرمبھی کٹ جاتی ہے۔ صفاتِ إلهبيه | قرآن مقدس ميں الله رب العزت نے اپنی خاص صفات اپنے منفرداوصاف...اورامتیازی کمالات کا جگه جگه تذکره فرمایا ہے۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ جوچزي تبهار الله الله الأوان كومجي ما تا الدور

جوچزي تم سے پوشيده بين الله ان كوبھي جا تا ہے!

وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيْمِ الله برچزكو جائ والاب إنَّهُ يَعْلَمُ السَّةَ وَ أخفى ده راز ول كوبهي جانتا ہے اور راز سے بڑھ كركوئي چرخی ہوا سے بھی جانتا ہے! قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلْوٰتِ وَالْلَارْضِ الْغَيْبِ إِلَّا الله (الله ١٥)

کہدد بیجے زمین والے اور آسمان والے فیب کوہیں جانتے گر اللہ ..... میں کتنی آیات آپ کو سناؤں جن میں اللہ ژب العزت کی ایک مخصوص صغے علم غیب کا تذکرہ ہے۔ مطالعہ سمے لئے دیکھتے:

(سورة مباه ق ۱۹ مرعد ۸ بقمان ۱۹ مرید ۱۰ مری مفت کا تذکره اسطر ۵ فرمایا:
قرآن مجید نے الله رب العزت کی دوسری صفت کا تذکره اسطر ۵ فرمایا:
دَبُلُکَ یَخُلُقُ مَایَشَاءُ وَیَخْتَادُ (قصص: ۲۲)
تیرارب جو چاہتا ہے پیدا کر آہا اور مخار بھی ہے
هُوَالَّذِی یُصَدِّدُ کُمْ فِی الْاَرْحَا هِرِکَیْفَ یَشَاءُ (آلِ عمران: ۲)
دی ہے جو مال کے پیچول میں جسطر ح چاہتا ہے تہاری تصویر بنا آہے
دی ہے جو مال کے پیچول میں جسطر ح چاہتا ہے تہاری تصویر بنا آہے
جو پھوا تمانوں میں ہے اور جو پھوز مین میں ہے سب کا سب ای اللہ کے
لئے ہے!
ایک و آگذی بیک ہو المهملک کے ماتھ میں اور اور دراج ہے!

ب رک ہمیں پیدو پر ہمیں با برکت ذات اس اللّٰہ کی ہے جس کے ہاتھ میں با دشاہی اور راج ہے! اللّٰہ رب العزت کی اس صفت (مختار کل ہمتصرف فی الامور) پر کفتی آیات آپ کے سامنے پڑھوں مزید مطالعہ کے لئے دیکھتے

( آلِ عمران ۲۶، جود ۲، فاطر ۱، تم شوری ۴۹، جرا۴، پونس ۱۰۵)

ين وورب الأرحمان كاطرف من إن اكب مجد براي المثار فرما! يَا يُهُمَّا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ عَيْرُ اللهُ يَرُزُ فَكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ (فاطر: ٢)

اے اوگواللہ کی و بعنیں یاد کر و جواس نے تم پر کی جیل کیا اللہ کے سواکوئی اور خالق ہے جوز مین و آسمان سے تہ ہیں روزی فراہم کر آبو (یادر کھو) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جوز مین و آسمان سے تہ ہیں روزی فراہم کر آبو (یادر کھو) اللہ کے سواکوئی معبود ہیں ہونے کا اینے منعود میں مونے کا اینے خالق ہونے کا اینے مرزاق ہونے کا آخر میں فرمایا میرے سواللہ کوئی نہیں یعنی یہ سب صفات اللہ کی جیل قرآن مجید میں جہاں جہاں آلکہ کہ یا تھ کہ کا جملہ استعمال ہوا ہے وہاں سیاق وسیاق ماقبل اور ما بعد کو پڑھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کی مخصوص صفات مراد جیں اور مشرکین کے شرکیہ عقیدے کی تر دید مقصود ہے۔

سورة الانعام كے آغاز ميں فرمايا:

اور وبی الله ( الله) ہے زمین وآسان میں جاتا ہے تنہارے راز کو اور تنہارے ظاہر کواور جاتا ہے جو پھیتم کرتے ہو۔

اس آیت میں اللہ نے اپنی صفت علم غیب کو ذکر فرما یا معلوم ہوا اَلْحَبْدُ بِلله سے مراد صفات الوصیت ہیں! سورۃ سباکی ابتدائیں فرمایا

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْكَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَجْرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ اس کی ملکیت ہے جو کچھز مین وآسان میں ہے اور آخرت میں مجھی تعریف اس کی ہے او وہی ہے حکمتوں والاسب کچھ جانے والا

يالله تعالى كى صفت كارسازى كابيان بـ آگے فرمايا:

يَعْكُمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَغْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرِبُ فِيهَا وَهُو الرَّحِينُمُ الْغَفُورُ (سبا:۲) السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِينُمُ الْغَفُورُ (سبا:۲) وه جانتا ہے جو پُحوزین میں داخل ہوتا ہے (مثلاً کیٹھے کوڑے ، بارش کا پانی ، بنا تات کا نیج ، مرده کی لاش وغیزه) اور جو پُحو زمین سے نکاتا ہے (مثلاً کھیتی، بنزه، معدنیات وغیره) اور جو پُحوآ سان سے از آ ہے (مثلاً بارش، وی، فرشتے ، برف وغیره) اور جو پُحوآ سان کی طرف بڑھتا ہے (مثلاً بارش، وی، فرشتے ، برف وغیره) اور جو پُحوآ سان کی طرف بڑھتا ہے (مثلاً بارش، وی ، فرشتے ، دعا ممل وغیره) اور دی ہے بخشے والا مہریان!

مورت المومن میں الله رب العزت نے اپنی مخصوص صفات کا تذکرہ فرمایا کہ زمین کو تہا ہا ۔ زمین کو تہا مان کو تھے ت میں نے بنایا

وصَوَّدَ كُمْ فَا حَسَنَ صَوَّدَكُمْ تَهِارَى الْهِي جَهِى صُورتين مِين نے بنائين وَرَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبِاتِ اور حَمَّرى اور پاكيزه چيزوں سے تہيں روزى ميں نے عطاكى فَتَبَادَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بركت والى ذات بحى ميرى ہا ورسارے جہانوں كا پر وردگار بھى ميں ہوں هُو الْحَيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو بميشد زنده رہنا بھى ميرى صفت ہے ميرے سوا معبود بھى اور كوئى نہيں فادْعُوهُ مُخْلَصِيْنَ لَهُ اللهِ يَنْ بَعِرِيكار بھى فالص اسى كى كرويرسب صفات بنان كرنے مح بعد فرما يا

اَلْحَمْدُ يِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ (حم مومن: ٩٥)

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جوسب جہانوں کا پالنہارہ!

سامعین گرامی قدر! میں اس پر کتنے دلائل بیان کروں اور اُلْحَمِیْ یلٹیم کے اس معنی کی تائید میں قرآن مجید کی کتنی آیات پڑھ کرآپ کوسناؤں شوق وؤوق رکھنے والے حضرات قرآن مجید کے مندرجہ ذیل مقام دیمھیں:

(سورت كبف، قاطر ١٠ بنى سرائيل ١١١، جائيد ٢٥ ، أن ٥٥ ، زمر ٢٩ بمل ٥٥ ، صافات ١٨١) عَدُّ الانبياء سيد كابرائيم عليل الله عليه السلام كى ايك دعا كاذ كرسورة ابرائيم مين كيا كيا: اَلْحَمْدُ يِلْهِ اللّذِي وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبْرَ الشّهْ عِيلَ وَإِسْحَاقُ إِنَّ دَبِي لَسَمِيْعُ اللّهُ عَاءً ـ

سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو بڑھا ہے میں اساعیل اور اسحاق بخشے میٹنک میرارب دعا وَل کا سننے والا ہے۔

لینی بڑھا ہے میں اولاوعطا کرنے والی صفت اور ہرایک کی دعاؤں کی سننے والی صفت صرف اور صرف الله رب العزت کی ہے اور یہاں اللّحمد کی ہے مراد صفات الوهیت ہیں۔

ألْحَمْدُ يلله كامعى مين في قرآن كى روشى مين بيان كرديا اورآپ صرات في

اسے ساعت فرمالیا آئے اب ایک دوحدیثیں اس جملے کی فضیلت کے بارے میں میں مجمعی من لیں امام الا نبیاء صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا:

أَفْضَلُ الذِّكْمِ لَآ الله الله وَ الْفَضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ بِلله سِي الْفَضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ بِلله سِي افْضَلَ وَعَا سِي افْضَلَ وَعَا سِي افْضَلَ وَعَا اللهِ عِلْمَ مِن اللهِ اللهُ اللهُ

مسلم مين ايك روايت بيآب فرمايا:

پاکیزگی نصف ایمان ہے اُلْحَدُدُ یلله میزان کو بھر رہتا ہے اور سیحان اللہ اور مین کے درمیان کر بھردیتے ہیں (مسلم: ۱۱۸ ا - ج:۱)

زىدى مى اىك مديث ال طرح ب

ٱلتَّسِيحُ نِصْفُ الْمِيْزَانَ وَالْحَمْدُ لِلهِ يَمْلَاه

سبحان الله كہنے سے اعمال كے تولئے والاتر از ونصف بھر جاتا ہے اوراً لُحَمِدٌ یلله كہنے سے ممل تراز وبھر جاتا ہے! پلله كہنے سے ممل تراز وبھر جاتا ہے!

 مقام حمد المعين محرم! آئي مين آپ كو كھوا يسے مقام اورا يسے مواقع بناؤل جن مواقع يرالحمد يله كبناامام الانبياء مصمنقول إ! امام الانبياء صلى الأعليه وسلم نيندس بيدا بوت تويدها يرهت ٱلْحَمْدُيثِهِ الَّذِي آحَيَا نَا بَعَدَ مَا أَمَا تَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُور

(454/1676)

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت ( نیند ) کے بعد زند کی ( جا گنا ) عطاء فرما تی اوراس کی طرف جمیں لوٹ کر جا ؟ ہے۔ امام الا نبیاء صلی الله علیه وسلم کھا ٹا تناول فرمانے کے بعد بیددعا پڑھتے: ٱلْحَمْدُ يِثْهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَا نَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِين (الوداؤد/١٨٢)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان

سيد انس رضى الله عنه كهت بين كه امام الا نبياء صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: إِنَّ اللَّهَ لِيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَّاكُلُ الْأَكُلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبُ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا (مشكوة ٢٩٥) بے فک اللہ رب العزت اس بندے پر راضی ہوجا آ ہے جو کھانے کے ہر لقے پراور پانی کے بر گھونٹ پر اللہ تعالی کی حد کر سے یعنی المحمد بناہ کے اك طرح امام الانبياء صلى الله عليه وسلم نياجا ندد كيصة توبيد عاما تكتة: ٱلْحَمْدُ يِنْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كُذَا وَجَاءً بِشَهْرِ كُذَا (ابردادُدا/۲۲۹)

تمام تعریفی اس اللہ کے لئے میں جو پچھلے مہینے کو خیریت سے لے گیا اور نیا مہینہ نے آیا!

چىنكآنى بى كىت ألْحَمْدُ يلله عَلَى كُلِّ حَالٍ (تومدى ١٨٨) برمال سى الله كى تعريف وثناكر آبول-

بيت الخلأس إبر ثكة تويدها إرصة

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي ذَهَبَ عَنِي الْآذِي وَعَافَانِي (ابن ماجه) شكر ہاں الله كاجس نے مجھ سے گندگی كودور فرما يا اور مجھ راحت بخشی كنى مصيبت ميں بتلاشخص كود كيوكر بيدعا پڑھنے كی تلقين كی گئا۔

ٱلْحَمْدُ بِللهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَّا ابْتَلَاكَ بَهِ وَفَضَّلْنِي عَلَى الْحَمْدُ بِهِ وَفَضَّلْنِي عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنُ خَلَقَ تَغْصِيْلًا (ترندي١٨١/٢٥)

تفعیلاً تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت اور دکھ سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے اور اس نے مجھے اکثر مخلوق پر برتری عطافر مائی!

سيدنا براجيم عليه السلام كوبر هاب مي اولاد كانعت عطام و أن توكها الْحَمْدُ يِللهِ اللّذِي وَهَبَ عَلَى الكِبَرِ السّمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (ابراهيم ٢٩)

سب تعریفیں الله رب العزت کیلئے ہیں جس نے بڑھا ہے میں مجھا عاعیل اوراسحاق جیسے مطافر مائے۔

سيدًا داؤ دعليه السلام اورسيد كاسليمان على السلام كوعلم كى نعمت سے مالا مال كيا كيا تو انہوں نے كہا:

ٱلْحَمْدُ يِتَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(نيل: ١٥)

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے کثیر موکن بندول پر جمیں ضیلت عطافر مائی!

جنتی جنت میں بہنچنے کے بعد میں گے:

اَلْحَهْدُ بِللهِ الَّذِي هَدَا نَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَو لَا أَنْ هَدَانَا اللهُ وَاللهُ اللهُ (اعراف ٣٣)

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں جنت کی بیراہ دکھائی اور اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یا فتہ ہیں ہو <u>سکتے تھے!</u>

رباصل میں مصدر رہے بمعنی پر روش کرنا، گربنا بر مبالفدائم فاعل کے معنے میں مستعمل ہو آ ہے اور کچھ مضرین کا خیال ہے کہ رب اہم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی پر ورش کنندہ، پالنے والا . . . . . لغت میں رب کا اطلاق ما لک، سید، مد بر پر بھی ہو آ ہے اس کنندہ، پالنے والا . . . . . لغت میں رب کا اطلاق ما لک، سید، مد بر پر بھی ہو آ ہے اس صورت میں رب کا لفظ کسی کی طرف مضاف ہوگا جیسے دَبُّ النَّدا دُگھر کا مالک دَبُّ الْبَیْنَت کھر کا مالک سید ایوسف علیدالسلام نے ربائی پانے والے قیدی سے فرمایا:
الْبِیْنَت کھر کا مالک سید ایوسف علیدالسلام نے ربائی پانے والے قیدی سے فرمایا:
اذْکُورْ نِیْ عِنْدَ دَیِّنِکَ اینے مالک کے ہال میرا تذکرہ کرنا! رب کا معنی یالنے والا اس

کا حقیقی معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ ... بیرتو صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے مفسرین بیم معنی کر دیتے ہیں ورنہ والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو کیا وہ بچوں کے بیم معنی کر دیتے ہیں ورنہ والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو کیا وہ بچوں کے رب کہلاتے ہیں .... ؟ اردو محاور سے ہیں والدکومر بی کہددیتے ہیں .... ، ؟ اردو محاور سے ہیں والدکومر بی کہددیتے ہیں .... ، ایک لطیفہ بچی ہے کہ کھنو میں ایک شخص اپنے چار بچوں کے ساتھ جار ہاتھا سامنے سے ایک شخص آباور کہنے لگا کیوں صاحب آپ ان بچوں کے مر بی ہیں اس نے کہا :

مر بی نہیں مر بہ ہو ں کھائے جاتے ہیں جار برخوردار

قرآن مجيدا يك جكه رِفر مايا:

دَبِّ الْحَمْهُ مَا كُمَا دَبُّ يَانِيُّ صَغِيرًا ( بنی اسراء يل: ٢٣)
اولادکو چاہئے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کریں اطاعت وفر مانبرداری بھی
کریں اور ان کے لئے یول دعا مائلتے رہیں اے ہمارے پالنہار ان دونوں پر
(مال، باپ)رہم وکرم فرما جس طرح انہول نے مجھے بچپن میں پالاتھارب کامعنی لغت
کے مشہورامام امام راغب نے کیاؤراسنے:

هُوَا إِنْشَاءُ الشَّيُّ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ الكَّهَا لِ هرچيز كومنزل برمنزل برُ عاكر عدكمال كم پنچانا فارسي مين كهين كي . . . چيز بدرابتدريج بحدكمال ويدرسانيدن

یعنی دنیا کی ہر چیز کو درجہ بہ درجہ پالنا، منزل بد منزل پالنا، میٹر ھی بہ میٹر ھی پالنا اور
پالتے پالتے ، بڑھاتے بڑھاتے اسے صد کمال تک پہنچادینا . . . . . یعنی ونیا کی جس
چیز کوزندگی کے جس موڑ پر جس چیز کی ضرورت ہووہ ی چیز مہیا کر کا ضرورت کے مطابق
چیز یں مہیا کرنا اگر آپ حضرات کو مجھ نہیں آئی تو قرآن سے ایک مثال کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کر تا ہوں!

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَادٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةُ مُضْفَةً فَخَلَقْنَا المضفة عِظَامًا فَكَسُونَا الْعِظَامَ لَحْبًا ثُمَّ أَنْشَأَنَّهُ خَلْقًا أَخَرَ (مومنون ۱۲) بے شک ہم نے انسان کومٹی کے جوہراور خلاصے سے پیدا کیا (ایعنی انسانوں کے باباسیدنا آدم علیہ السلام کومٹی کے جوہرسے بنایا یا مطلب یہ ہے کہ منی کا قطرہ خون سے بنتا ہے اور خون خوراک سے بنتا ہے اور خوراک مٹی سے حاصل ہوتی ہے) پھراسے یانی کی ایک بوند بنا کرمضبوط جگہ (مال کارتم ) میں رکھامچریا نی کے گندے قطرے کولوٹھڑ ااور جما ہوا خون بنادیا بچر اس لوتھڑے کو گوشت کا فکڑا بنا دیا بھرای گوشت کے فکڑے سے بڈیال بنادی مچربدیوں کو گوشت پہنا دیا مچر (تخلیق کمل کرکے) دوسری صورت میں اس کو پیدا کردیا ( یعنی مال کے پیٹ سے اہرال تے) قرآن ایک مقام پرتدریجاً پالنے کو یوں بیان کر آہے ٱللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بِعْدِ ضُعْفٍ (روم: ۲۵) اللّٰہ وہ ہے جس نے تمہیں کمز وری اور ٹا تو انی کی حالت میں پیدا کیا بھر اس كمزوري كے بعد قوت اور توانائي عطاء فرمائي! آئيے آپ حضرات کورب کامفہوم آسان طریقے سے سمجھاؤں مال کا پیٹ ہے، تین اندھیروں کے اندر . . . . . ایک مال کے پیٹ کا اندھیرا ..... ایک رقم کا اندهیرا ..... اور تیسرا اندهیرا اس جملی اور پردے کا جس میں لپیٹ کراللہ اس بیجے کی تصویریں بنار ہاہے۔ . . . تین اند چیروں میں چارمہینوں کے بعد الله رب العزت نے بیچے میں روح پھونکی . . . روح آئی تو بھوک تکنے لگی مگریہ ما تکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہاتھ اٹھانہیں سکتا زبان ہلانہیں سکتا ..... جو ذات تین اند ھروں میں بیجے کی رمزیں مجھ کر مال کا گندہ خون کاف کے ذریعے بیجے کی خوراک بنا دیتا ہے..... اُسے رب کہتے ہیں! جب بچے مقررہ مدت بوری کرکے مال کے پیٹ سے باہرآ یا تو دائی نے پہلاکام برکیا کہ اف والا راستہ کاٹ دیا .... اب جےرونے لگااور گھروالے منتے گئے .... بجدرور ہاہے والدہنس رہاہے بچےرور ہاہے چیاہنس رہا ہے... بچدرورہا ہے رشتے دار محرارہ ہیں... آج بچے کے رونے کی وجداور سب کوئی نہیں جانتا . . . . . گونگے دیاں رمزاں اج گونگے دی ماں وی نہیں سمجھیدی ..... بجدرور ہاہے کہ خوراک والا راستہ کٹ گیا اب خوراک کہاں سے اور کیسے ملے گی جوذات اس وقت بچے کو کان میں کہتی ہے گھر انہیں ہم نے ایک راستہ واپس لیا ہے اور تیری مال کے سینے میں دوراستے جاری کر دینیے ہیں . . . . . . أسے رب كہتے ہیں ..... آپ یہ بات کن کر جمران ہول گئے کہ مال کے ابتدائی دودھ میں پچکنائی نہیں ہوتی .... کیوں؟...اس لئے کہ بیچے کا ابھی معدہ کمزور ہے وہ چکناتی کو برداشت نہیں کرسکتا جوں جوں بیجے کا معدہ طاقت در ہو آگیا توں توں ماں کے دودھ میں چکنائی پیدا ہونے لگی جوہتی ال طریقے سے ہر چیز کو پرورش کرے اور ہر چیز کونشو ونما وے اور ہر چیز کو پروان چڑ ھائے اسے رب کہتے ہیں ..... انسان کوکس طرح پیدا کیا تدریجاً بنایا ورآگے بڑھایا پھرانسان کے لئے غذااورا ناج کوبھی تدریجاً کس طرح يدا فرمايا...اس كى ايك جھلك قرآن نے چیش كى:

فَلْيَنْظُرِالْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَيْنَا الْهَاءُ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْكَانُظُرِالْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَيْنَا الْهَاءُ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْكَرْضَ شَقًا فَٱنْبُتُنَا فِيْهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَ قَضْبًا وَ زَيْتُونًا وَ نَخُلًا الْكَرْضَ شَقًا فَٱنْبُتُنَا فِيْهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَ قَضْبًا وَ زَيْتُونًا وَ نَخُلًا وَحَدَا إِنَّ عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّا عَمَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

انبان کو بیاہیے کہ اپنے کھائے کی طرف دیکھے ( گندم کے ایک والے کو و تھے، کسی پھل کو و تھے ایک لقے کو دیکھے اور سویے کہ بیدانہ اور بیال تنی عالتوں ہے گذر کراس کی خوراک بن رہاہے اس دانے کی پرورش اللہ رب العزت نے کس انداز میں فرمائی ) کہ ہم نے خوب یائی برسایا چرز مین کو البھی طرح میاز امپراس میں اناج الگائے اور انگور الگائے اور تر کاری الگائی اورزیتون اور تھجور پیدا کے اور تنجان باغات اُ گائے اور میوے اگائے اور گھاکا آگا یا ہتمبارے فائدہ کے لئے اورتھا رے جانوروں کے لئے۔ قرآن مجید کی ان تمام آیتوں سے بیے حقیقت روز روٹن کی طرح واضح ہوگئی کہ اللہ تعانی کا نظام رہو بیت تمام کا نئات اور کا نئات کی ایک ایک شی پر محیط ہے . . . . . اور انسان سے لیکر حیوا بات تک . . . اور چرند سے لے کر پرند تک اور درندوں سے لیکر حشرات الارش كم ... اورنبا مات سے لے كر جمادات كم ... اور بح سے ليكر ر تک ...اور جنگل ہے لے کر دریاؤں تک ... نوریوں سے لے کر ہاریوں تک ...اورخا کیوں سے لے کرع شیوں تک ...ایک تنگے سے لیکر تناور درخت تک ...اور کانٹوں سے لے کر پھولوں تھے تمام مخلوق کا خالق ،مربی ومحافظ ، مالک اور پر ورد کا راور ان کی ضرور یات کو بورا کرنے والے بی کورب کہتے ہیں۔

پهمال وعده وا قرار الله رب العزت نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کی روحوں کو ایک میدان میں پھیلا یا . . . بیارواح نسموں اور چیونٹیوں کی صورت میں تھیں . . . ان میں انہیا کرام کی ارواح مجمی . . . وراولیا مکرام کی ارواح مجمی . . . صدیقین کی میں انہیا کرام کی ارواح مجمی . . . وراولیا مکرام کی ارواح مجمی . . . اور بدکاروں کی ارواح مجمی . . . اور بدکاروں کی ارواح مجمی . . . اور بدکاروں کی ارواح مجمی . . . فاسق و فاجر اور مطبع و فرما نبروار کی ارواح مجمی . . . سب کی ارواح کو ارواح مجمی . . . سب کی ارواح کو

ا يك ميدان ميں پھيلاً كر الله تعالى في ايك وال كيا: اَكَنْتَ بِوَ بِتَكُمْ ..... ؟ كيا مين تهارارب نهيں جوں؟ كيا مين تهارا بالنهار، پرورش كنده نهيں بول؟

سب ارواح نے اس وال کے جواب میں کہاتھا.... بلق کو نہیں ... ا گرتو ہمارارب، پالنہارنہیں تو اور کون ہے! ہم سب نے سب سے پہلا اقراراور پہلاعہدو پیان اپنے اللہ سے بھی کیا تھا کہ... ہارارب تو ہے... اللہ رب العزت نے انبیار بھیج کر اور کتابیں مازل کرکے لوگوں کو یہ وعدہ یاد دلایا جولوگ اس وعدے کو بھول مگئے تھے اور انہوں نے کی رب، مالک، دا آ، سمنج بخش، عطا کرنے والے، جھولیاں بھرنے والے بنار <u>کھے تھے . . . انہیں ہرطریقے سے ب</u>ے وعدہ اور بیا قراراور بی عبد دیان یا دلایا . . . آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ محسوں کریں گے کہ اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء کرام تھے وہ مصائب میں گھر کر اور تکالیف اور دکھوں میں مبتلا ہو کر اللہ کے آگے عاجزیاں اور زاریاں کرتے اور دعایں مانکتے تو اپنی دعاؤں کا آغاز اور ابتداً الله كي صفت رب سے كرتے تھے اور اپني رسالت كا اعلان كرتے ہیں . . . . یا قوم کے الزامات کے جواب دیتے ہیں تو اللّٰہ کی ای صغت رب کا سیارا ليتے ہيں . . . ميں ان سب دعا وَ ل کو يہاں تحرير کر وں تو صفحات کی کی يا وَ ں کی زنجير بن جالیگی .... ای کے لئے میں قرآن کی آیات کے حوالے تحریر کر دیتا ہوں آپ البيل يزه ليل:

:4 VO / E VO. -. 1.

امحاب کہف نے قوم کے سامنے اور وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار اس فرح فرمایا:

> دُ جُنّا رُبُّ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ (كهف ۱۳) المارا بالنهاروى ب جوز مِن وآسان كارٍ وردگا ب! اسماب كهف في الله كآگے منا جات كرتے بوئے كها:

رَبُّنَا أَتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمِةً (كهف١٠)

اسے ہمارے إلنهار جميں اپنے پاس سے رحمت عطاء فرما!

مورۃ یاسین میں جس عبد مومن کا تذکرہ بہت خوبصورت اور دلنشین انداز میں کیا گیااک نے اپنی قرم کوئاطب کرتے ہوئے فرمایا!

إِنِّي أَمَنْتُ بِرَيْكُمْ فَا سَهَعُون (ياسين ٢٥)

میری بات سنوای تم سب کے پروردگار پر ایمان لاچکاہوں!

قوم نے اس مردمومن کوشہید کردیا تو جنت میں داخل ہونے کے بعد قوم کی خیر خوابی کے جذبہ کے ساتھ کہتا ہے کاش کوئی میری قوم کو بتائے کہ

بِهَا غَفَوَ لِي دَيِّى وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ (ياسين ٢٠)

بجھے میرے پروردگارنے معاف کردیا ہےاو بچھے معزز لوگوں میں سے کردیا قوم فرمون کے جس شخص کو قرآن مجیدنے ربل مومن کے خطاب سے نواز ا ہے جس نے

فرحون کے جرے در باریس صغرت موئی علیدانسلام کی تمایت کرتے ہوئے کہا:

أَتَقْتُلُونَ مِجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله ( المؤمن ٢٨)

کیاتم ایک شخص کو (موئی) مرف ای لئے قبل کرنا جاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے ذوالغر نمین بادشاہ نے بڑے محیر القول کا رہا ہے سرانجام دیمے مشرق و مغرب کے سنر کے بڑی بڑی دیواری بنائیں آخر میں کہا: طٰذَا دَحْمَةٌ مِّنْ دَیِّ فِی بیمرف میرے دب کی رصت ہے۔ سید ماعیٹی علیہ السلام کی والدہ اور عمران کی بیوی نے امید سے ہونے کے بعد اللہ تعالی کے حضور دعاما گی:

رَبِّ إِلَى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بِطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ( آل عبران ٣٥)

اے میرے پانسار میرے پیٹ میں جو کھے ہے اسے میں نے تیرے کام آزاد کرنے کی نذر مانی تو میری طرف سے تبول فرما!

اَلْعَالَیمِین عالمین جمع ہے عالم کی اور بدائم آلہ ہے مَا تَم کی طرح . . . قرطبی نے کھا ہے کہ اللہ دب العزت نے بالیس کلھا ہے کہ اللہ دب العزت نے بالیس کلھا ہے کہ اللہ دب العزت نے بالیس ہزار عالم پیدا کئے بددنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے

(الجامع الاحكام القرآن: ص١٣٨\_ص:١)

عالم علم سے مثل ہے اور علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں جھنڈے کو علم اس لئے کہتے ہیں کہ جھنڈ المک یا جماعت کا نشان اور علامت ہوتا ہے مثلاً یہ پاکستان کا جھنڈ اہے اور یہ سعودی عرب کا جھنڈ اہے یہ مسلم لیگ کا جھنڈ اہے اور یہ سعودی عرب کا جھنڈ اہے یعن نشانی جھنڈ اہے اور یہ بیپلز پارٹی کا جھنڈ اہے ای عالم سے علامت کا لفظ لکلا ہے لیمن نشانی اب عالم کامعنی ہوا ہروہ چیز جس کے وجود سے فالق کا نئات کے وجود پر استد لال کی جائے اس دنیا کو اور اس جہان کو عالم اس لئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک ایک زرہ اور اس دنیا کی ایک ایک اور نشان ہے اس دنیا کی ایک ایک ایک اور نشان ہے اس دنیا کی ایک ایک ایک اور نشان ہے اس دنیا کی ایک ایک ایک اور نشان ہے ایک صوفی کا بہت خوبصورت قول ہے آپ کو سنا ؟ چاہتا ہوں صوفی کہتا ہے:

كونيل اورانكورى جوبهت زم ونازك بوتى باورزين كاسخت سينه جركر بابرتكتي

ہے بھی آپ نے دیجھا کہ زمین سے باہر نگلتے ہوئے اس کا رخ مشرق کی طرف ہویا مغرب کی طرف ہویا مغرب کی طرف مندکر کے مغرب کی طرف مزکر کے باہر آئی ہو ہیں ہر گزنہیں! بلکہ وہ کو نہل اور انگوری جب بھی باہر تکاتی ہے تو اپنارخ اور چرہ سیدھا آ سمان کی طرف کر کے باہر تکاتی ہے صوفی کہتا ہے اسے انگوری یا گھاس کا توکا نہ سمجھ بلکہ شہادت کی انگل سمجھ جو اپنارخ آ سمان کی طرف کر کے شہادت و گواہی ویتا ہے کہ مولا میراوجوداس حقیقت پر گواہ ہے کہ تیراکوئی شر یک نہیں ایک عربی کا شاعر کہتا ہے

وَ فِنْ كُلِّ شِيْ لَهُ أَيْهُ
 تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

اورایک فاری شاعر کہتاہے

برگیاه که از زمیں روید وَحْدَةُ لَا شَرِیْكَ لَهُ *گوید* 

ہرگھاس کا تنکا جوز مین سے باہر لکتا ہے وہ بیاعلان کر آبوالکتا ہے مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے!

رَبِّ الْعَالَىٰ عَلَا لَعَالِفَ مَا مَعَالِ فَ مَا اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَ مَهُ وَرَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ كَ مَهُ وَرَعَا أَلَعَالَمِينَ كَامَعْهُومُ آپ صَرَات كَرَمَا مِنْ تَعْصِلَ سِ مَهُ وَرَعْنَا أَنَّ كَاوَرَ ٱلْعَالَمِينَ كَامِعْهُومُ آپ صَرَات كَرَما مِنْ تَعْصِلَ سِ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ كَلَ اللهُ تَعَالَهُ كَلَ اللهُ تَعَالَىٰ كَلَ اللهُ تَعَالَىٰ كَلَ اللهُ تَعَالَمُ عَلَىٰ اللهُ وَالْمُعْتَ كُوكُنَ خُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ الله

قرآن مجيد مين الله تعالى في ايك مقام رفر مايا:

اَلله الَّذِي جَعَلَ الكُمُ الْأَرْضَ قَوَارًا وَ السَّمَاءً بِنَاءً وَ صَوَّرَكُمْ وَارَدُقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَالِكُمْ اللهُ وَبُكُمْ وَرَدُقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَالِكُمْ اللهُ وَبُكُمْ وَارَدُقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَالِكُمْ اللهُ وَبُكُمْ اللهُ وَبُكُمْ اللهُ وَاللهُ وَبُكُمْ اللهُ وَاللهُ وَبُكُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

کو ہونے کو بہت حسین انداز میں ذکر فرمایا: ہم نے دو دریا ملا کر چلائے . . . ایک میشھا بیاس بجھانے والا خوشگوار . . . اور دوسرا کھاری اور کڑوا . . . دونوں میں تہارے لئے محصلیاں پالیں اس نے سمندی پر

ستنیاں چلائیں رات اور دن کا نظام بھی اس کے قبضے میں ہے آفاب وماہتاب بھی اس کے کنٹرول میں ہیں:....این صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا

ذَالِكُمْ اللهُ دَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ( فاطر ١٣)

یمی الله تمهارارب اور پالنهار ہے اس کی بادشاہی اور راج ہے۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھے سورۃ الاعراف آبیت ۵۲ ، سورت المومن آبیۃ ۲۷ ۔ ۹۸ ، سورت الاعراف آبیۃ ۲۱ ، آبیت ۲۷ سورۃ البقرہ ۳۱ انمل ۲۳ ، شعراً ۹ ۲۳۲،۱۲۳،

سید نا ابراجیم نے کہا سید نا براہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جس کا ایک ایک فرد نہت پرست تھا .... اُن کا والد بت گرجمی تھا بت فروش بھی تھا اور بت پرست بھی .... ایسے شرکیہ معاشرے میں اور متعفن ماحول میں ظیل اللہ نے پیغام تو حید سنایا اور اتنی جرات اور بے باکی سے سنایا کہ انسان حیران

ہوجا آ ہے.... انہوں نے مخالفت کی ذرا مجی پرواہ نہیں کی ... آنے والے مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کئے ..... قوم کے سامنے ان کے معبودول کی وہ كت بنائى كررب ام الذكا!

ان کی ایسی ہی ایک جرأت مندانہ تقریراور دلائل سے بھر پوروعظ قرآن نے ذکر كي جسميں انہوں نے رب العالمين كا تعارف كروايا سيدنا ابراہيم خليل الله عليه السلام نے مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وہ تمہاری پکاری کن نہیں سکتے . . . وہ نفع کا بنچانے پر قادر نہیں وہ . . . تم سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے . . .

فَانَّهُمْ عَدُوَّلِي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِين (شعرأدد)

جن کوتم اور تمہارے آباؤا جداد یکارتے ہووہ میرے دشمن ہیں ..... یعنی اُن كى يكار باعث ضرر ہے باعث نفع نہيں ..... باعث نفع تو صرف رب العالمين كى یکار ہے ..... یا مطلب بیہ کے تمہارے معبود میرے دشمن ہیں بینی اُن سے بیزار جول دَبُّ الْعَالَمِينَ ميرا ولى اور دوست بإ..... آگے سيد ما ابراہيم عليه السلام نے رب کی صفات کا کتنے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے!

فرمایا جن کوتم یکاتے ہووہ کسی چیز کے مالک وعثار نہیں ہیں . . . . . نفع ،نقصان ان کے تبضے میں نہیں ہے ، وہ عاجز و بے بس میں اور لا جار ہیں .... بککہ وہ تمہاری يكاركون بحي نهيس سكتے!

اور جس کومیں پکار آ ہول اور جومیرا معبود ہے وہ رب العالمین ہے جس کی مفات به ب

ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا . . . . . نیست سے ہست اور نا بود سے بود کردیا جس نے عدم سے وجود بخشام پرعقل وقہم عطا فرمائی وا مائی اور سمجھ دی جس سے

ميں اپنے اچھے مرے کواورا پنے نفع ونقصان کو سمجھ سکتا ہوں! وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِين رب وہ ہے جو مجھے کھلا آہے اور بلا آہے وَإِذَ مُرضَٰتُ فَهُو يَشْفِين اور جب میں بہار ہو آہوں تو ہوں رب ہی ہے جو مجھ کوشفا عطا کر آ ہے وَالَّذِي يُمِينَتَنِي ثُمَّ يُحْيِين رب وہ ہے جواپنے وقت پر مجھے موت دے گا اور دوبارہ قیامت کے دن زندگی عطا فرمائے گا۔ وَالَّذِي اَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِيْ خَطِيْتَتِي يَومَ الدِّينِ میرارب وہ ہے جو بخشنے والا ہےاور مجھےامید ہے کہ قیامت کے دن میری لغزشول ہے درگذر فرمائے گا سبدنا موسى علىالسلام في كها | سيدنا موى كليم الله اورسيدنا بارون عليه السلام نے فرعون کے بھرے در بار میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينِ (شعراً: ١٦) ہم رب العالمین کے رسول ہیں دَبُّ الْعَالَمِین کے الفاظ فرعون اور فرعون کی قوم كے لئے بالكل خشقے وہ تو خود أَنَا رَبُّكُمْ الْاعْلَى كا وحويدارتها فرعون كمنه لكا وَمَارَبُ الْعَالَمِين ؟ رَبُّ الْعَالَمِين كيا (چيز) برَبُّ الْعَالَمِين كي حقيت كياب؟ سیدنا مولی علیدالسلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنيْنِ (شعراً ۲۲۳)

وہ آسانوں اور زمین اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگرتم یقین کرنے والے ہوتو اس کی پہچان کے لئے بہی کا ٹی ہے! حضرت موئی علیہ السلام کی بیدتقریرین کر فرعون نے سمجھا کہ کہیں موٹی کی تقریم مؤٹر نہ ہو جائے ،لوگ متناثر نہ ہموجا ئیس تو اسنے در باریوں سے کہا:

اَلَا تَسْبَعُون كَاتِم مُوكَى كاجواب كن رہے ہو؟ يہ كيا جواب دے رہا ہے؟ سيدنا مُوكى نے رب العالمين كے تعارف كوآ كے بڑھاتے ہوئے كہا دَبُكُمْ هُو دَرَجُ اُبِكَا يَكُمُ الْاَقَ لِيْنَ ميرا رب وہ ہے جوتم سب كا اور تہمارے آباء واجداد جوگذر بچے بيل ان سب كارب ہے۔

فرعون نے محسول کیا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کی مدل تقریر در باریوں پرمؤثر ہورہی ہے تو اثر زائل کرنے کے لئے کہنے لگا:

إِنَّ دَسُوْ لَكُمْ الَّذِنِي أُدْ سِلَ إِلَيكُمْ لَهَجْنُوْنَ يرسول جوتمهاری طرف بھیجا گیاہے یہ تو دیوانداور مجنون معلوم ہوتاہے! سیدہا موئی علیہ السلام نے اس کے اس بجواس کو ذرہ برابر مجی پرواہ نہیں کی ، اشتعال میں نہیں آئے بکدانتها فی شجیدگی سے اپنے دلائل کو جاری رکھااور فرمایا: دَبُّ الْهَشْرِقِ وَ الْهَغُوبِ وَمَا بَیْنَهُما إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ دی ۔ اُمیں،

میرارب وہ ہے جومشرق ومغرب کا اور جو کچیمشرق ومغرب کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگرتم کوعقل اور مجھ ہے۔

سیدنا موئی علیہ السلام نے فرعون کے طعنے (کرموئی مجنون ہے) کا کتنے ولئشین اور خوبصورت انداز میں جواب دیا... اِن گُنتیم تعیقاً کوئ میں ایک رب کا پہاری جو کا تنات کا رب ہے جھے دیوانہ کہتے ہو.... اور تم اپنے آپ کوعقل مند

سیجے ہو جو حقیقی رب العالمین کو چھوڑ کرا کے عاجز بھتائی ، ہے بس ، لا چاراور ظالم من کو اپنا رب مان بیٹے ہو۔ .... . سورہ ظالا کی آیت نبر ۴۷ سے لیکر ۵۳ کے سید کا موٹی علیہ السلام کی ایک تقریر کا تذکرہ موجود ہے گھروں میں جا کے اُن آیات کو ضرور پڑھے گا کلئے السلام کی ایک تقریر کا تذکرہ موجود ہے گھروں میں جا کے اُن آیات کو ضرور پڑھے گا کھئے اللہ کا ایس ان کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی ای صفت کا تذکرہ کیا کہ آپ آیی ظلمت نقیری واکس کمٹ منع سکی مائی اللہ دیتِ الْعَالَمِینَ کَرَبِ الْعَالَمِینَ لَیْسِ وَاللّٰ کَا سُلُمْ اَنْ مَعَ سُلُمْ اَنْ اِللّٰہِ دَبِ الْعَالَمِینَ لَیْسِ وَاللّٰہِ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

میرے رب میں آج کک شرک و کفر کر کے اپنی جان پرظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پر ایمان لے آئی ہوں جو دَبُّ الْعَالَویْن ہے! امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا: اِنَّ صَلَاتِی وَنُسْکِیْ وَمَحْیاً یَ وَمَمَاتِیْ بِیْنُهِ دَبِّ الْعَالَمِیْن

(انعام ۱۲۲)

بے شک میری نماز (بعن تولی دبدنی عبادت) اور میری قربانی (بعنی میری مالی عبادت) میری میری میری میرا بیان در میرامر کا الله کے لئے ہے جو دَبُّ الْعَالَمِینَ ہے میرایک اعلان کیا

اَغِیْرُ اللهِ اَبْغِی دَبًا وَهُو دَبُّ کُلِّ شِیءٍ ( انعام ۱۹۳) کیاالله کے موامیں کسی اورکورب بنالول حالانکہ وہ ہر چیز کارب ہے۔ امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پراڑنے والی کتاب میں جس سورت کوفر آن کے شروع میں جگہ لمی اس کی ابتداء میں فرمایا:

اَلْحَمْدُ بِنَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ..... مِحْرَرَ آن مُجِيدِ مِن جَلَ مُورت كوسب سے آخر میں جگہ لی اس كی ابتداء میں فرمایا قُل اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ.....زندگی گذارنے کے بعد جب انسان كا آخری وقت آن پنچاہے تو اُس سے كہا جا آہے الى رَيِّكَ يَوْمَئِنْنِي الْهَسَاق ( فيامت ٢٠) آج اپنے رب كى طرف چلناہے! موكن اور صالحين كى روح قبض كرتے ہوئے كها جاتا ہے:

إِرْجِعِيْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً شَّرْضِيَّةً (الفجور٢٨)

اینے رب کی طرف اوت پل ال طرح کرتواس سے راضی اور وہ تھے سے راضی ! مرنے کے بعد میت کو قبر میں (عالم برزخ میں) تین سوالوں کا سامنا کر ما پڑتا ہے اُن میں سے پہلاسوال مَنْ دَبُّكَ بَنَا تیرارب کون ہے؟

کل جنت میں جانے کے بعد تمام جنتی جنت کی نعتوں کو دکھ کو کارا تھیں گے سینہ خانک اللّٰہ مُر عَلَیْکُٹر اور سینہ آئیں کہا جائے گا سکلا مُر عَلَیْکُٹر اور سینہ خانک اللّٰہ مُری کلمات ہوں گے اَلْحَیْدُ یِتُهِ دَبِّ الْعَا لَمِین ! یہی سورت جنتیوں کے آخری کلمات ہوں گے اَلْحَیْدُ یِتُهِ دَبِّ الْعَا لَمِین ! یہی سورت الفاتحہ کی ابتدائی آیت ہے جس کا ترجمہ اور تغییراور مفہوم میں نے تفصیل کے راتھ بیان کردیا ہے!

دسويل تقريه

## الرَّحُلْنِ الْرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

اَلوَّحِينِي اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّعْنَ وَمَهُوم مِن فَي اللهِ اللهِ الوَّحَيْنِ اللهِ الوَّحَيْنِ اللهِ الوَّحِينِي اللهِ الوَّحِينِي اللهِ الرَّمَان كَ مَعْنَ مِن فَراخَى اوركشادگى كا الوَّحِينِي كَانْسَير كرتْ ہوئے ہوئے بیان كردیا تھا! رحمان كے معنی میں فراخی اوركشادگى كا مفہوم پایا جا تا ہے بعنی الله رب العزت ایما مہر بان ہے اوراس كی رحمت اس قدروسیج اور عام ہے كركسى نوع يا قوم ياعلاقے ياجنس يا ملك يازمانے كے ساتھ مختص نہيں ہے اور عام ہے كركسى نوع يا قوم ياعلاق ياجنس يا ملك يازمانے كے ساتھ مختص نہيں ہے تران مجيد ميں الله رب العزت نے اعلان فرمايا ...

وَرَحْمَةِيْ وَسِعَتْ كُلُّشِي ﴿ ( اعراف ١٥٦)

اورمیری رقم ہر چیز کوشال ہےا

اورر حیم کے معنی میں کثرت کا مفہوم پایا جا آ ہے لیعنی الله رب العزت ایسامہریان ہے کدائ کی مہر بانی ،عنایت اور رحمت اتنی کثیر تعداد میں ہے کدوہ گفتی اور شارسے باہر ہے از بن میں رکھے کہ الله رب العزت نے الْحَدِّدُ بِلله میں جود وکی پیش کیا ہے اس دعوی کو گابت کرنے کیا تھے کہ الله رب العزت نے الْحَدِّدُ بِلله میں جود وکی پیش کیا ہے اس دعوی کو گابت کرنے کیلئے پہلی دلیل دیا الْعَالَمِین دی اور اپنے وجوی پر دوسری

وليل ألوعمن الرجيدوي

فرمایا تمام صفات الوصیت اور کمال معبودیت میر ب ساتھ خاص بیل ..... کیول؟ اس لئے کہ کا تئات کا پالنہار ہول تمام جہانوں کی پر درش کرنے والا ہوں اور یہ پالنااور تربیت کر کا اور پر ورش کر کا میری مجبوری نہیں ہے بلکہ میری رحمت کا تقاضا ہے جسکی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی کنارا ہے ..... گویا کہ اپنی صفت رحمان اور دحیم کواپنی معبود بیت اور اپنی الوصیت کی دلیل قرار دیا ... قرآن مجید میں اللہ رب العزیت نے کئ جنہوں پر اپنی صفت رحمان ورحیم کواپنی الوصیت پر بطور دلیل پیش فرمایا ہے!

سورة البقره مين ارشا دفرمايا

وَ الْهُكُمْ اللهُ وَاحِدٌ لَآلِلْهِ اللهُ وَالدَّحِمْنُ الرَّحِيْمِ (البَرْهُ ١٦٢) تم سب كامعودا يك بى باس كرمواكونى بحى معود الله وه بهت رقم كرف والا اورانتها في مهر يان ب

ایک اورجگه پرارشاد بو

هُوَ اللهُ الَّذِي لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيِّبَ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحَيْنَ الرَّحِيْمِ (الحشو ٢٢)

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کو جانے والا بڑا

مير بان انتهائى رقم كرنے والاہے!

جم و نیامی جتنی چیزی اور تعتین استعال کرتے ہیں یہ سب الله رب العزت کی مہر بانیاں اور جمتیں ہیں ... یہ زندگی سے شب وروز ، یہ دات اور دن کا آیا جا گیا۔ یہ جا گیا اور سوان یہ یہ موسم کا تغیر و تبدل ... یہ کھا گا اور ہینا ... یہ طرح طرح اور تتم شم کے پھل اور اٹاج اور مشرو بات استعال کرنا ... یہ باولوں کا آمڈ کے آگا اور بارش کا برسنا اور یہ فصلیں اور نبا آیات ، یہ پھل اور بارش کا برسنا اور یہ فصلیں اور نبا آیات ، یہ پھل اور بھول ... یہ اولا د کا میوہ ، یہ ہوا

ه بی سورج ماور چاندستاری به بیسمندر دور یا نهری مند یااور کالیه ، بیغشاه رآیجی ای بینجارت اورزمینین . . . بیسب میرے رب کی جمت اور مهر بانی ہے! بچر رو حانی نعمین عطافر مائین

اَلوَّحْمِنُ عَلَّمَ الْقُران رَمَانِ فَي وَآنَ عَمَايَا قَرَآنَ مِن رَمَت بِ اور صاحب قرآن تو دَحَمَةٌ لِلْعَالِمِينِ بِ.....

طیلی یو هرالی بین المحمد الله والدون کی کیا جسری دلیل مالیک مقت یوه الی بین وی دوسری دلیل الو حسن الوجید می الله رب العزت کی صفت رحمت کا در صفت مهر بانی کا تذکره جوان ندیشد اور خطره بی محمول جوا که کثرت رحمت کا ذکر من کراورالله کی صفت رحمان اور دهم کود کی کرکوئی شخص مغرور جوکرالله کا افر بان ند جو جائے اس لئے اندیشاوراس خطره کوزائل اور ختم کرنے کیلئے صفت مالیک یو میر الله بین کولایا گیا که وه صرف رحمان اور دیم بی نبیس مالیک یو میر الله بین بی ب صف الله بین کولایا گیا که وه صرف رحمان اور دیم بی نبیس مالیک یو میر الله بین بی ب صرف الله رب العزت کی رحمت کے امید وار دینے کا نام ایمان نبیس ب اور صرف خوف اور امید کی درمیانی کی میت کے امید وار دینے کا نام ایمان نبیس ب اور صرف خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا آلی یک بی نبیس ب بکد ایمان نام ب خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا آلی یک بی رحمت کا المید وار بود کا ایم بی ایمان نبیس ب بکد ایمان نام ب الله کے عذاب ورمیانی کیفیت کا آلی یک بی محمد کا امید وار بود)

دین کا مفہوم اللہ عربی میں دین کی معنوں میں استعال ہوتا ہے ہوری شریعت کو دین کہا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا اِنَّ اللّهِ مِنْ عِنْدَ اللّهِ الْلِائْلَامِر بِهِ فَكَ اللّهِ عَنْ بَاللّهِ اللّهِ مُنْ بَبِئْتَغِ غَيْرًاللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ بَاللّهِ عَنْ بَاللّهِ عَنْ بَاللّهِ عَنْ بَاللّهِ عَنْ بَاللّهِ عَنْ بَاللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الْبَوْمُ الْكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْهَبْتُ عَلَيْكُمْ يَعْبَقِي الْبَوْمُ الْكُمْ يَعْبَقِي وَرَضَيْتُ عَلَيْكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا (مانده ۳) وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ وَمَلَ كرديا ورتم پراپنا انعام بورا كرديا ورتم براپنا انعام بورا كرديا ورتمهارے لئے اسلام كردين ہوئے پر راضى ہوگیا۔ محمدی والون المحمدی وین ہوئے پر راضی ہوگیا۔

د ين معنى قانون الكرمعى وين كاقانون بحى بسيد كايوسف عليه السلام ك

مَاكَانَ لِيَأْخُذُا أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِك (يوسف ٢٦) بادثاه كَ قَانُولَ كَاروك يوسف النه بِحالَى بن يامِن كوالنه پائمبين ركه سكت تق يهال دين قانون كرمعن من جي استعال جواب-

د بن معنی توحید وعیا دست از آن مجدمین بهت ی جگهول پردین عبادت کے معنی میں اور تو حید کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے! مورة زمر میں فرمایا:

فَاعْبُدُ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ پس عبادت كرالله كى اى كيلئے عبادت كو فالص كرتے ہوئے۔ سورة حم موكن ميں ارشاد ہوا: سورة حم موكن ميں ارشاد ہوا:

فَادُعُو اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ ( المؤمن ١٣) لَهُ الدِّيْنِ ( المؤمن ١٣) لِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

صفرت سيد؟ يوسف عليه السلام كى ايك تقريراور بليغانه وعظ قرآن نے ذكر كيا جس ميں صفرت يوسف عليه السلام قيديوں كوخطاب كرتے ہوئے كہتے ہيں إن الْتَّكُمُّ اللَّا للله أَمَرَ اللَّا تَعْبُدُوا اللَّا إِنَّاهُ ذَلَكَ الدِّينَ الْقَيِّرَةُ ( بوسف ؟) حكم ديناصرف الله كے افتيار ميں ہال نے حكم ديات كه الله كے واكس كى جى عبادت نه كرويكى ہے دين ورست اور حكم! مورة زمر ميں ارشاد ہو الله مثله الله يُن الْخَالِصُ ( زمو ؟) خبر دار الله بى كے لئے ہے عبادت فالص

و ين معنى جرا الراكبة بن كالفظايم كامضاف اليه بريعنى دين كانست يم كى طرف برتو يجردين كامعنى جز أبركا جس طرح يهال ماليك يتوهر الديني مي ب عنى روز جز أكاما لك-

صرف ماليك يوفرالي ين المالك بهااك الدين المالة المراقة المراقة الله المراقة ا

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلْك (الملك ١)

بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے با دشاہی

يِلْهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ

لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ (بقره ١٥٥)

ذٰلِكُمُ اللهُ دَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ( فاطر ١٣)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَآءٌ وَتَنْزِعٌ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءٌ

آپ یوں دعا مانگئے اے اللہ اے تمام جہان کے مالک تو جے چاہتا ہے۔
ہادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیآ ہے!
امام الا نہیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی اللہ کی صفت مالکیت کا تذکرہ موجود ہے آئے فرض نماز کے بعد دعا مانگئے تھے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكَ وَلَهُ الْمُلُكَ وَلَهُ الْمُلُكَ وَلَهُ الْمُلُكَ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ تَحْدِهِ قَدِيْدِ اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ وَلَا عَمْدُ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدَّ لِمَا مَنْعَتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدَّ

ور المعلی البحال معلق ولا یسفع دارجی میدن البحال میل گوای دیتا به ول کدالله کے سوامعود اور کوئی نہیں ای کے لئے بارشای سے اورای کیلئے خوبیاں اور کمالات بیل اور وی ہر چیز پر قادر ہے اے الله جس کو تو عظاء کر کا چاہی (مال ، دولت ، صحت، عزت، حکومت، اولا دورزق، رہائی وغیرہ) ای کورو کئے والا کوئی نہیں اور جس سے تو روک دے الله دورزق، رہائی وغیرہ) ای کورو کئے والا کوئی نہیں اور جس سے تو روک دے ای کوری کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں کوئی الله کرئے والے کو اس کی کوشش الله کہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں ویج

ہم جب نے یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو ہمیں جوتلبیہ پڑھنے کا حکم ہے اس کے مبارک کلمات یہ ہیں؟

لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَوِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْلَ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَوِيْكُ لَكَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّه

بے شک حمد وفعت تیرے گئے ہواور بادشاہی بھی (ایک دفعہ عجرا قرار کر) ہوں) تیراکوئی شریک نہیں۔

میں قرآن مجید کی کتنی آیات پیش کروں اور کتنی حدیثیں ڈکر کروں جن میں اللہ رب العزت کے ملک اور ملک کے تذکرے ہیں اللہ رب العزت کی ملکیت کے تذكرے ہیں جن میں بیرذكر ہے كەزمین وآسان دنیا دآخرت اور ہرہر بیز كا مالك ومختار صرف اور صرف الله رب العزت ہے! (آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک بات عقیدے کی بات آپ کومنا کا اور تمجیا کا جاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جب ہر ہر چیز کا مالک الله ہے تو پچرعقل کا نقاضا یہ ہے کہ مانگزامجی اس سے جاہئے جو ہالک ہوکسی مقصد کیلئے يكار كالمجى ال كوميائية جويا لك بور .... اوراس سے مانگنا جويا لك بى نه بواحق پن ہے ....ان سے نہیں مانکنا عاہے جولایہ لگون مِثْقَالَ ذَرَّةِ كا مصداق مول ان سينهيل ما تكنا عائب .... جو لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا كَ معدال بول ال كونهيل يكارما عائد .... جو مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِينُو كے مصداق مول .... بال بال الي شخصيت كورد كيلي نهيں يكار كا جائے چوخوداعلان فرمائ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضوًّا اور بهي اعلان فرمائ لا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرَّا وَّلَا رُشْدًا..... جوا بني جان كيليَّ نفع ونقصان كا ما لك نه برو جوایک ذرہ کے مالک نہ ہوں جوموت وحیات کے مالک نہ ہوں جو کھجور کی تھٹلی کے اویرچ ہے ہوئے باریک پردے کے مالک نہروں . . . لوگوجو مالک نہروں اسے مدد كيليخ يكار أاوراس سے مانگناعقل مندى كا تقاضانہيں ہے! جو مالك نه بول اس سے مانگنااحتی بن اور یا گل بن ہے.....

ماليك يوفرالي ين كيول كها الله رب العزت ونيا وآخرت كا اور زين وآسان كاما لك ب ..... تو بهرسورة الفاتحة عير، است محدود كرك ماليك یو چر الیہ بنین قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ .... اس لئے کہا کہ دنیا میں مجازی طور پر اور عارضی طور پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اور اپنی مہر یائی سے بندوں کو مالک بنایا ہے دنیا کے مال کا وزرات ،صدارت کا ،دوکا نول اور زیورات کا عارضی اور مجازی مالک بنایا ہے (اگر چدان تمام چیزوں ،کا حقیق مالک اللہ بی ہے) عارضی اور مجازی مالک اللہ بی ہے)

تُوَّ فِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ توجے جانا ہے بادشاہی عطاء فرما آہے گرقیا مت کے دن معاملہ ایسا ہوگا کہ وہاں عارضی وقتی اور مجازی طور پر بھی ملکیت کسی کی نہیں ہوگ کسی کو سرانعانے کی اجازت نہیں ہوگا کسی کو سرانعانے کی اجازت نہیں ہوگا کسی کو زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہوگا ہے۔ .... کلام کرنے کی اور بات کرنے تک کا اختیار نہیں ہوگا تیا مت کے دن کھمل اختیار، پورا ملک صرف اور صرف الله رب العزت کے لئے ہوگا یکھ گھر بھینے ہوگا اختیار، پورا ملک صرف اور صرف الله رب العزت کے لئے ہوگا یکھ گھر بھینے ہوگا است کے ایک خودی گلوق کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا .....

المن الله كا الله كا دبد به جلال اور رعب كه جسول بركي طارى ما طاخر بول الله كا دبد به جلال اور رعب كه جسول بركي طارى مولى .... الله رب العزت تمام آ مانول كواپ باته كى ايك انگل پردكوليس كاور مولى .... الله رب العزت تمام آ مانول كواپ باته كى ايك انگل پردكوليس كاور دميول كو دوسرى انگل پردكوليس كه والت بحر على إصبيح روت زين ك تمام درخول كو تيم من كواورتمام درخول كو تيم كافراد تمام كافراد كوفراد كافراد كا

وَسَآبِدِ الْخَلْقِ عَلَى إصبيع اور باتی تمام کلوق کو بانجوی انگی پررکھ الیس کے ساری کا تنات کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ کر اعلان فرما تیں گے ۔ . . . . آنکا الممیلات میں ہے کہ زمین وآ سان کو المیلات میں ہے کہ زمین وآ سان کو الممیلات میں ہے کہ زمین وآ سان کو المیمیلات میں ہے کہ زمین وآ سان کو المیمیلات میں المیکر جلال و د بد ہے آواز لگا تیں گے آئین مملوک الارتین المرکزین والے اور اپنے آپ کو صرف بادشاہ ہی نہیں شہنشاہ کہلانے زمین پر بادشاہ ہی نہیں شہنشاہ کہلانے

والے آج کہاں ہیں؟ کمی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا کوئی نبی اور فرشتہ اور کوئی جن جواب دسینے کی جراکت نہیں رکھے گا اللہ رب العزیت خود فریائیں گے:

اَنَا الْمَلِكُ صرف اور صرف میں بی باوشاہ بول میر ہے علاوہ کوئی بھی ہالک، بادشاہ ہیں ہے۔۔۔۔۔( بخاری )

> قرآن مجيد نه ايك جكه ركها: وَمَا قَدُدُو اللهُ حَقَّ قَدُرِهِ

لوگوں نے اللّٰہ کی قدراس طرح نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا پھر قیامت کے دن اللّٰہ نے اپنی قدرت ،قوت، حاکمیت، زور اور بادشاہی اور ملکیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَالْاَرْضُ جَمِيْعاً فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَوِيْنِهِ سُبُحًا نَهُ وَتَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ( زمر ١٠)

قیامت کے دن زمین الله رب العزت کی مٹی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوئے وہ پاک اور بلند و بالا ہے ہراس چیز سے جے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوئے وہ پاک اور بلند و بالا ہے ہراس چیز سے جے مشرکین اس کا شریک ظہراتے ہیں! سید ما عبدالله بن عمر رضی الله عنہا راوی ہیں کرامام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے قیامت کا نقشہ سینے ہوئے فرمایا:

يَطُوِى اللهُ السَّمَوٰتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْ خُذُ هُنَّ بِيَدِهَ الْيُهْلَى ـ

قیامت کے روز اللہ رب العزت تمام آسانوں کو لیٹ کراپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑلیں گے پھرجلال بحری آواز میں کہیں گے اُن الْمَلِكُ میں بی بادشاہ ہوں۔ اُن الْمَلِكُ مِیْ بی اِدشاہ ہوں۔ اُنْ الْمَلِكُ مِیْ وَ اَیْنَ الْمُتَکَبِّرُونَ

ونباکے زیردست اور طاقت ورلوگ کمال ایل؟ دنیا کے متکبرومغرورلوگ کہاں ہیں؟ (مسلم:۳۸۲) قرآن مجید نے اللہ کی یادشاہی اور حکومت کے اعلان کا تذکرہ اس طرح فرمایا: يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ ثَكَ لَمِن الْمُلُكُ الْيَوْمَ بِلَّهِ الْوَاحِدِ القَهَّارِ ( مومن ١٦) قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوں گے ان میں سے کوئی مجى الله سے مخفى نہيں رہے گا... (الله فرمائيں گے) آج كس كى مادشابى ہے؟ .... (اس كا سيا اور حقيقي جواب ہے مولا آج تيري بادشاہي ہے يہ سيا اور سيم جواب دینے کی ہمت اور جرأت نہ کسی نوری میں ہوگی اور نہ کسی ماری میں ہوگی . . . . نہ کوئی نبی ہو لے گا اور نہ کوئی ولی ہو لے گا . . . . نہ کوئی پیر ہو لے گا نہ کوئی چنمبر بولے گا ....نہ کوئی بادشاہ بولے گا نہ کوئی شہنشاہ بولے گا)

..... جب سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے آج بادشابی اورراج . . . آج حاکمیت ، حکومت اور ملکیت وملک صرف الله تعالی کا ہے جواکیلااورغالب ہے! قرآن نے ایک جگہ پر قیامت کی ہولنا کی اور بختی کا نقشہ کھینچتے ہو

تے کیا:

يَوْمَ لَا تُمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْاَ مُرُ يَوْمَهِ لِيَتَّهِ ( انقطار: ١٩)

جس دن کوئی شخص کسی کوزرہ برا برنفع ہبنجائے کا ما لک نہیں ہوگا اورتمام حکم اس دن خاص الله تعالى بي كابوگا!

مَالِكِ يَوْمِرِ الدِّين كِهنه كى دوسرى جبه الورت الفاتح مين خاص قیاست کے دن کی ملکیت اورا نقلیار کا ذکر یہودونساری کے علماء کی تروید کے طور پر فرمایا یہود ونساری کے علماء اور گدی نشینوں نے فلط عقائد اور شرکیہ نظر یات موام النا ال میں پھیلا دیسے سے وہ آ عالی کتابوں میں تحریف کرتے فلط بیانیوں سے کام لیت ...

حق بات کو چھیاتے حق کی مخالفت کرتے تھے .... قرآن مجید نے آکٹر جگہوں پر ان کی خباشوں اور شرارتوں کے پردے چاک کئے ایس سورت البقرہ کے کئی رکوئ یہود کی خباشوں اور شرارتوں کی تلعی کھولنے پرصرف کردئیے سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ میں یہود ونصاری کے فلط نظریات اور شرکیہ عقائد کو بیان کرکے ان کی تردید کی اور ان پر کفر کے فتوے لگائے آیہود ونصاری کے فلط نظریات اور شرکیہ عقائد کو بیان کرکے ان کی تردید کی اور ان پر کفر کے فتوے لگائے آیہود ونصاری کے علماء اور صوفیوں نے آخرت کے بارے میں پر ایک انتہائی غلط نصوراور غلط عقیدہ اپنے مریدوں اور مقتد یوں کے دماغ میں پشا کی انتہائی غلط نصوراور غلط عقیدہ اپنے مریدوں اور مقتد یوں کے دماغ میں پشا کہ ہمارے نبیوں کو الله کے بیانالیا ہے۔

قَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيْرٌ بْنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ بْنُ الله (توبه ٢٠٠)

یبود یوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹاہے اور عیسائیوں نے کہا عیسی اللہ کا بیٹا ہے۔۔۔۔۔ جسب عوام الناس نے اس عقیدے کو تبول کرلیا تو انہوں نے عوام کو دوسری سے میں برچڑ ھایا اور آہیں باور کروایا:

قَالَتِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاءُ وَ (ماردهم) يبودونساري فَ كَبابم مِعى الله ك بيارے بي

سامعین گرامی قدر ایهال ایک بات ذبی نشین رکھیے کہ وہ اپنے اپنے نبول کو حقیقاً اللہ کا بیٹانہیں بچھتے تھے بلکہ ان کا خیال بیتھا کہ اللہ نے حضرت عزیرا ورصرت عیسیٰ کو بیٹا بنالیا ہے ۔ . . . . . یعنی جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار ہیئے کے حوالے کردیتا ہے اس طرح اللہ نے بھی اپنے کچھ اختیار حضرت عیسیٰ کے دیا ورصرت میسیٰ کے کہ اختیار حضرت عزیرا ورصرت میسیٰ کے کہ اختیار حضرت عزیرا ورصرت میسیٰ کے

حوالے کردیے ہیں .... یا جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑ آای طرن الله تعالیٰ بھی صفرت عزیراورصفرت میسٹی کی سفارش کورڈنہیں کر آاای معنی میں وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا اور محبوب بیجھتے تھے ... آخرت کے وہ قائل تو تھے گران کا خیال تھا کہم اللہ کے محبوب اور بیارے ہیں ہمیں دوزخ کی آگے چھو بھی نہیں سکتی وہ کہتے ہیں: گرن ترکیب کا النّار الّا آیّا میّا ترفیق کی آگے جھو بھی نہیں کتی وہ کہتے ہیں:

اول ترجمیں آگ جھو بھی نہیں سکتی اورا گر کمی وجہ سے ہم آگ میں گئے بھی ہی تو وہ چند دن ہو نگے .... عبنے دن ہمارے آباؤا جداد نے پھڑے کی بوجا کی تھی ... عوام الناس کو انہوں نے قیامت کے بارے میں بھی سمجھا رکھا تھا کہ جنت میں صرف دی جائیں گے:

لَنْ يَكُ خُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْنَصَارَى ( بقر ۱۱۱۵) جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا گروہی جو یہودی ہوایا عیسائی

 قیامت کے دن سفارش کر کے چیٹرالیں گے قیامت کے دن ان کا کوئی انقیا نہیں ہوگا .....ان کا کوئی زورنہیں چلے گا قیامت کے دن ان کا تصرف اور اختیا نہیں ہوگا ... وہ سفارش کرنے کا بھی افغلیا نہیں تھیں گئیں گے ، مگر میری مرتنی اورا جازت ہے! قرآن نے میود ونصاری کے اس باطل نظریے کی تر دید فرمائی وَلَا يُهْلِكُ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدٌ بِالْحَقُّو هُمْ يَعْلَمُونَ (زخوف۸۹) اور جن کومشر کین بکارتے ہیں وہ سفارش کے مالک نہیں ہیں ہال جنہول نے حق بات کی گواری دی اور وہ اس کو جانتے ہیں ( تعنی صرف مومنین کیلئے اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے )

أيك اورجكه يرارشا دفرمايا!

وَلَا يَهْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَالرَّحْمَٰن عَهُدًا

(مشرکین کےمعبود )وہ شفاعت کے مالک نہیں ہو نگے گمر وشخص کہ جس نے رحمان سے عہد لے لیا (لیعنی جوشنص شفاعت کے قابل ہوگا اس کیلئے شفاعت ہوگی مگرشفاعت کاازخوداختیارکسی کوہیں ہوگا)

ايك اورمقام يرفرمايا

وَكُمْ مِّنْ مَلَكِ فِي السَّلْمُوتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّا ذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ( نجم ٢٦) اورآ ہانوں میں بہت فرشتے ہیں کہ جن کی شفاعت سے ذرہ برابر نفع نہیں ہوگا گر بعداس کے کہ اللہ جس کو جائے اجازت دے اور پہند کرے اس آیت سےمعلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب زین فرشتے بھی بغیرا مبازت کے

شفاعت نہ کرسکیں گے انہیں از خود کوئی اختیار نہیں ہوگا اور شفاعت بھی ان کے لئے کریں گے جن کیلئے اللہ پیندفر مائے گا

سامعین گرای قدر ایس بیان بیکر با بول کسورة الفاتح میں اللہ تعالی نے اپنی صفت مالیک یوٹی اللہ تعالی نے اپنی صفت مالیک یوٹی البہ بین ذکر فرمائی ہے اور قیامت کے دن اپنی کلی ملکیت اور صفرت کواس لئے بیان کیا ہے آ کہ یہود ونصار کی اور شرکین کے اس باطل عقید ہے کا در بوجائے کہ ہمارے بزرگ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں چیزا کر جنت میں پہنچادیں گے وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کی شفاعت کور ذبین کر آاللہ ان کی شفاعت کور ذبین کر آاللہ ان کی شفاعت کور ذبین کر آاللہ ان کی نہیں ہوڑ آ وہ اللہ سے بات منوا لیمتے ہیں ... مالیک یوٹیر البیدین کہ کریہ بیان کر مامقصود ہے کہ قیامت کے دن سارا ملک اور کمل انقیار اور کلی تقرف صرف اور مرف اور مرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا آس دن امر اور حکم آسی کا چلے گا ..... جن سے تم امیدیں وابستہ کرکے خوش ہوجن کی شفاعت پرتم مجروسہ کرکے بیٹے ہو وہ کسی چیز کے امیدیں وابستہ کرکے خوش ہوجن کی شفاعت پرتم مجروسہ کرکے بیٹے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوگئے اور آنہیں کچھ انقیار حاصل نہیں ہوگا ... تمہیں چیز الینا اور تمہیں نفع مالک نہیں ہوگئے اور آنہیں کچھ انقیار حاصل نہیں ہوگا ... تمہیں کھڑ الینا اور تمہیں نفع پینچا تا تو دور کی بات ہے وہ تو میری اجازت کے بغیر زبان بھی نہیں کھول کیس گے۔

لَا يَتَكَلَّمُونِ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحِمْنُ وَقَالَ صَوَا بُا ( نباء ٣٨)

وہ اپنے رب کے سامنے کلام نہیں کرسکیں گے گر وہی بات کرے گا جس کو رہان ابارت کرے گا جس کو رہان ابارت دیے مامنے کلام نہیں کہ گا جوحق ہوگی ( لیعنی موحد کیلئے. شفاعت کرے گا اور مشرک کیلئے لبنہیں کھولے گا)

رئیس المفسرین مولا ناحسین علی رحمت الله علیہ نے شفاعت کا مسئلہ بڑے خوبصورت انداز میں صرف دوجملوں میں بیان فرماد باشفیج (شفاعت کرنے والا) ماؤون (اسے

اؤن ملاہو) ہوا ورمشفوع قبہ ( جن کیلئے شفاعت ہور ہی ہے ) وہ موخد ہول۔ سید فاطمہا سے قرمایا | لوگو! اور کون ہے جو قیامت کے دن بچرا نقیار رکھتا ہوں .... بہال کہنے والے کا تنات کے سرآتے ہیں امام لا نبیاء ہیں ، خاتم النہین ہیں ، رحمته اللعالمين بي مجبوب الني بين .... اور كبركس كورب بيل حسين كي والده محتر مه كواین لخنت جگرا در نو رنظر كوسیده فاطمه طیبه طاهره رضی الله عنها كو: يَافَاطِمَةُ سَلِيْنِي مَا شِئتِ مِن مَّا لِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ ( بخاري كمّاب النفيرسوه شعراً ) اللهِ شَتَّا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جوتیرادل جاہے ما تگ لے مگر میں قیا مت کے دن در مارالنی میں تیرے کسی کام نہ آسکوں گا۔ اور دوسري روايت مين آيا فاطمعمل كرو... لا أملك لك شيئًا قیامت کے دن میں تیرے لئے کسی چیز کا ما لک نہیں ہونگا! ای طرح آپ نے اپنے بچاسید ماعیاں بن عبدالطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ميرے چيا عمال صالحہ بجالاؤ كا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قيامت كے ون ميں تيرے لئے کسی چیز کا اختیار تہیں رکھتا! ایک حدیث میں آتا ہے کہ چور، خائن اور ڈاکو چوری، خیانت اور ڈاکے والی چیزا ہے کا ندھے را ٹھا کرمیرے پاک آئے گا اور کے گا: أَغِيثُنِي يَارَسُولَ اللهِ إرسول الله ميرى مدد يجي محصال دكه اوريال سے نجات ولائے آپ جواب میں فرمائیں گے لَا أُصْلِكُ لَكَ شُنَّا .....میں

نے دنیا میں تبلیغ و دعوت کے ذریعے تنہیں سب کچھ سمجیا دیا تھااوراس دن کی سزا سے تمہیں آگاہ کر دیا تھا ..... آج میں تیرے لئے کسی چیز کا بھی ما لک نہیں ہوں! قیاست کے دن جب امام الا نبیا ،صلی اللہ علیہ وسلم مجھی کسی چیز کے ما لک ومختار

نہیں ہوں گے کی کو عذاب الی سے چیزانہیں سکیں گے . . . . . ، ہاں آپ صرف شفاعت فرما ئیں گے اور وہ بھی اللہ رب العزت کی اجازت اوراؤن کے بعد . . . آپ کی شفاعت قبول بھی ہوگی جب امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور افقیار نہیں چلے گا تو چیز مخلوقات میں سے اور کون ہے جس کا افقیار چلے ؟ جورب سے اپنی بات منوالے ، جو کسی چیز کا مالک ہو جو رب کے عذاب سے چیزا کے . . . . . ای لئے نمازی کو تھم ہے کہ بار بارنماز میں ممالیک یو چو المیہ نین کا اقرار کرے کہ قیامت کے دن تمام تر افقیار ، تقرف اور ملک صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہوگا۔

کے دن تمام تر افقیار ، تقرف اور ملک صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہوگا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُعِينَى

## گيار ہويں تقرير

## إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُو لِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ آمَّا بَعْدُ فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ آمَّا بَعْدُ فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَابَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَالْمَالِقِيْنِ وَلَا اللهُ الْمُغْتُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ مَنْ اللهُ الْعَلَى الْعَظِيْمُ وَلَا الضَّالِيْنَ مَنَ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَظِيْمُ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَظِيْمُ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُلَى اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْع

سامعین مخترم! گذشته خطبات میں سورة الفاتحہ کی تفسیر اور مفہوم بیان کرتے ہوئے الکھیٹ الدیسی میں بیان کر چکا ہوں آئے کے خطبہ میں سورة الفاتحہ کی جس آ بیت کر بید کا مفہوم اور تغییر میں بیان کر کا چاہتا ہوں وہ آ بیت معانی و مفہوم کے اعتبار سے اور موضوع کی وسعت کے لحاظ سے انتہائی اہم آ بیت ہے۔ معانی و علامہ ما فظ ابن کشرر حت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف میں سے کچھ بزرگوں علامہ ما فظ ابن کشرر حت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف میں سے کچھ بزرگوں

نے فرمایا ہے:

اَلْفَايِتَحَةُ سِرُّ الْقُرْاٰنِ وَ سِرُّ الْفَاتِحَةِ هُذِهِ الْكَلِمَةِ الْكَاكَ نَعْبُدُو َ إِنَّاكَ نَسْتَعِيْنُ " ( ابن كثير ١٥٥١)

بورے قرآن کا بھیداور دازسورت الفاتحہ ہے اورسورۃ الفاتحہ کا خلاصداور داڑ یکلہ ہے اِتّاک نَعْبُدُ وَ اِتّاکَ نَسْتَعِیْنُ یادر کھیے یہ آیت صرف سورت الفاتح کا خلاصداور نجوانہیں ہے بکدیہ آیت

ہورے قرآن مجید کا خلاصد، مغز، نب لباب، عرق اور نجوار ہے ہورا قرآن اللہ بب العزت نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے اور اس حقیقت کو واضی کرنے کیا کازل فرمایا کہ اِنّاک نَعْبُلُ وَ اِنّاک مَسْتَعِیْن کا وردا وراعلان ہر بندے کی زبان پر جاری ہوجائے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ ہودکواس طرح شروع فرمایا مرجائے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ ہودکواس طرح شروع فرمایا اُدیک تَنْ فَصِّلَتُ مِنْ الله م

قرآن کی آیتیں بڑی محکم ہیں آیتوں کے محکم ہونے اور مضبوط ہونے سے مراد اور مقصود بیہ ہے کہ وہ ہاہمی تناقض سے محفوظ ہیں اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ تمام لفظی اور معنوی خوبیوں سے مزین اور آراستہ ہیں (روح المانی)

سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ اُخیکیٹ اُیا تُنه قرآن کی آپینیں بڑی محکم ہیں تحکم ہونیکا مطلب سے ہے کہ اب ان کومنسوخ کرنے والی کوئی کتاب ہیں آتے گی (قرطبی)

تورات وانجیل کوجس طرح قرآن نے منسوخ کردیاای طرح قرآن کوس وخ کرنے والی اب کوئی کتاب نہیں آئے گی ..... ثُمّر فیصلت مجریہ قرآن کوئی البحی ہوئی ڈور بھی نہیں ہے کہ جس کا سرا ملنا مشکل ہے ..... یکوئی معمہ بھی نہیں ہے کہ جس کا سرا ملنا مشکل ہے ..... یکوئی معمہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کی آیتوں کو کھول کھول کی بیان کیا گیا ہے جس طرح موتیوں والے ہار میں خاص قتم کے آبداراور خوبصورت موتی پرو کے اس کے جصے الگ الگ کئے جاتے ہیں اس طرح قرآن مجید میں بھی تو حید کے دلائل ، قیامت کے شبوت، رمالت کے شواہد، احکام، امثال ، نصارتح اور واقعات وقصص کوذکر کیا گیا ہے (روح المعانی)

توحید کواور اپنی الوهبیت ،معبودیت کواورشرک کی قباحت کواس طرح مفصل طریقے سے اور کھول کھول کے بیان کیا ہے کہادنی عقل اور معمولی فہم رکھنے والاشخص

بھی اے آسانی کے ماتھ مھرسکتاہ ! مِن لَّدُنَّ حَکِيمٍ خَبِيْرٍ

قرآن کی آیات محکم اور مفصل کیول نه بهول اس کو کارل کرنے والا جو تعیم اور نہیں اسے بیر برگیا تا کہ لوگ اسے نور وقکرت سیل ترغیب ولانے کیلئے برتمبید باندھی مولا! اتنی خوبصورت اور جاندار تمبید باندھنے سے مقصد کیا ہے؟ مولا! . . . بیر قرآن جس کی آیات بزی محکم بیل مولا بیر قرآن جس کی آیات بزی محکم بیل مولا بیر قرآن جس کی آیات بزی محکم بیل مولا بیر قرآن جس کی آیات بزی محکم بیل مولا بیر قرآن جس کی آیات بزی محلا! اس کی مفصل بیل مولا . . . بیر مقصد کیا ہے؟ والا تیرے جیسا حکیم اور نیبرہ مولا! اس کتاب کے اتار نے سے تیرا مقصد کیا ہے؟ . . . . . مولا بیر قرآن منوا تا کیا جا بتا اس مخمون سے واضح جوا کہ قرآن مجدد کے زول کا اصل مقصود بالذات مضمون مسئلہ اس مغمون سے واضح جوا کہ قرآن مجید کے زول کا اصل مقصود بالذات مضمون مسئلہ تو حید کا بیان اور شرک کی نفی کرنا ہے!

شمره دلاکل و دعوی الله رب العزت کا قرآن مجید میں بیطرز اسلوب ہے اور انداز بیان ہے کہ کا کہ اسلوب ہے اور انداز بیان ہے کہ ایک دعویٰ چین کرتے ہیں چرا ہے دعویٰ کو دهینگامشتی ، جراور ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتے بلکہ اپنے چین کردہ دعویٰ کو دلائل کے زور سے نابت فرماتے ہیں میں میں اس کی ایک مثال چین کرنا جا ہتا ہوں ذراسینے!

سورة البقره کی آیت نمبر ۲۱ میں اللہ رب العزت نے ایک دعوی کیا ہے:

آیا بھی النّائس اُنْجُدُو وار بھی اے کو معبادت کروایت پانہار کی بھر

دلائل کا سلسلہ شروع فرما امیری عبادت اس لئے کروکہ میں تبیارا پالنہار ہوں میں تبیارا

بھی اور تبہارے آ باؤا جداد کا بھی اور تبہارے معبودوں کا بھی خالق ہوں ... میں نے رمین کو جست بنایا ... میں نے اور سے بارش بر
ساکر مختلف قتم کے آناج اور پھل پیدا کر کے تبہیں روزی دی وعوی چیش کرنے کے بعد

اور دلائل کی بارش برسانے کے بعد اللہ رب العزت نے بیجہ نکالا فَلَا تَجْعَلُوا بِلْهِ اَنْدَادًا اگر تمہار ارب، خالق، رازق میں ہوں تو میرے ساتھ کی کوشر یک اور ساتھی نہ بنایا کرو!

یہاں سورۃ الفاتح میں بھی اللہ رب العزت نے کی طرز اور یہی انداز بنایا ہے

الْکھیْ بللہ دعویٰ ہے تمام صفات الوهیت ، ومعبود بت صرف اور صرف اللہ کے

سفے بیں اس دعویٰ پر بین عقلی دلائل بیش فرمانے دعوی اور تین ولائل کے بعد بھیجاور تمرہ

بیان فرما یا میر سے دعوی اور دلائل کا تھیجہ یہ نکا کہ اِتیاک مُعَیْدٌ وَ اِتیاک مُستَعِین ہم

بیان فرما یا میر سے دعوی اور دلائل کا تھیجہ یہ نکا کہ اِتیاک مُعَیْدٌ وَ اِتیاک مُستَعِین ہم

تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تھی ہے مدد ما تکتے ہیں اسے میر سے مولا استرا اللہ ہے صفات کا رسازی تیر سے لئے ایس اور تو ہی ویت الْعَالَمِینَ ہے رہمان و رہم

اللہ ہے صفات کا رسازی تیر سے لئے ایس اور تو ہم میں بھر وعدہ اور اقرار کرتا ہوں کہ

ہا اللہ ہے اور تو ہی مکالیا کے مُستَعِینُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ایس اور تھے ہی سے مدد

ما تکتے ہیں۔

من اور مجھی اِنگاف نعبد کامعنی ہے ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں ....اس بی نے شرک کے تمام جراثیم کوفتم کر دیا اور شرک کی تمام رئیس کاٹ کر رکھ دیں یا در کھیے عربی زبان میں کلام کا انداز اور طرزیہ بوتی ہے کہ پہلے فعل (کام) کا ذکر ہوتا ہے میرفاعل (کام کرنے والا) کا ذکر ہوتا ہے اور آخر میں مفعول (جس کیلے کام کیا گیا ہوگا تذکرہ ہوتا ہے گر ایگاف نعبد گر وائیاف نستیوین میں معاملہ اُلٹ ہے ایگاف مفعول جس کو آخر میں ہوتا چاہتے تھا اسے آخر سے اٹھا کر شروع میں لائے اور فعل فاعل جن کوشروع میں ہوتا چاہتے تھا اسے آخر سے اٹھا کر شروع میں لائے اور فعل فاعل جن کوشروع میں ہوتا چاہتے تھا اسے آخر کر دیا اور علم معانی کا اصول ہے: اگر تھی فاعل جن کوشروع میں ہوتا چاہتے تھا اسے مقدم کر دیا جائے تو وہ حمرا ور

تخصيص كامعنى ديناب

یہاں اِیّاک دونوں جگہوں پر پہلے لا یا گیا جس سے غرض اور مقصد بیہ ہے کہ عبادت اور استعانت صرف اور صرف اللّٰہ کے لئے خاص ہوجائے اور اللّٰہ کے ماسوا سے عیادت و استعانت کی کمل نبی ہوجائے!

میں تیری بھی بیوی ہول میں آپ کی بی اور بھی میں فرق ہاسے ایک مثال کے ذریعے سمجانے کی کوشش کر آہوں!

آپائی مصروفیات سے فارغ ہوکراپنے گھر گئے جوٹی گھر میں داخل ہوئے سامنے آپ کی گھر والی آپ کی اہلیہ بیٹی ہوئی ہیں اس نے آپ کودیکھا اور کہا سرآئ میں تیری بھی ہوئی ہیں اس نے درست اور سیح کہا؟

میں تیری بھی ہوی ہوں ۔۔۔ کیا خیال ہے؟ اس نے درست اور سیح کہا؟
۔۔۔ کیا غیرت مندشو ہراپنی ہوی سے یہ جملد سننا چاہتا ہے؟ ۔۔۔ ہرگز نہیں غیرت مندشو ہراپنی ہوی سے اوراپنی شریک حیات سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی وی ہوں ،۔۔ ہیں تیری ہی فریت ہوں ۔۔۔ ہوں ۔۔۔ ہیں تیرے بستر ہی کی زینت ہوں ہوں ۔۔۔ اس طرح غیرتوں والا اللہ مجی اپنے بندول سے سننا چاہتا ہے ایک نے بیت بیوی ہوں ۔۔۔ اس طرح غیرتوں والا اللہ مجی اپنے بندول سے سننا چاہتا ہے ایک نے بیت بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے بیوں ۔۔۔ ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد ما تکتے ہیں اور ہی ہی میں سے مدد ما تکتے ہوں ۔۔۔ ہوں ۔۔۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی اپنی نماز میں کہتا ہے اِنگاک نَعْبُدُ وَ اِنگاک نَعْبُدُ وَ اِنگاک نَعْبُدُ وَ اِنگاک نَعْبُدُ وَ اِنگاک نَعْبُدِی میں اللہ کہتا ہے ہٰ فَا آبَیْنِی وَ بَیْنَ عَبْدِی میں میرے اور میرے بندے کے درمیان اقرار اور وعدہ ہے کہ وہ میرے سواکسی کی عبادت نہیں کرے گا وہ میرے سواکسی سے فائنانہ مدذبین مانگے گا اور میری طرف سے وعدہ ہے کہ جو کچے وہ مانگے گا میں اس کو عطا کر ونگا .... وہ عابد ہے اور میں معبود ہول وہ طالب ہے اور میں مطلوب ہول .... وہ عابد ہے اور میں مالک ہول .... وہ

مغلوب ہے اور میں غالب ہوں .... وہ محکوم ہے اور میں حاکم ہوں .... وہ محکوم ہے اور میں حاکم ہوں ... وہ محکوم ہے اور مدد کر کامیری شان ہے ساجد ہے اور مدد کر کامیری شان ہے عما دیت کی تعریف

آج کاکلمہ گواٹیا گ نَعبُگ نماز کی اکثر رکعتوں میں کئی مرتبہ پڑھتا ہے اور پھر قبروں اور مزاروں پر جدہ ریز ہاں بھی کر آ ہے اِٹیا گ نَعبُگ بھی پڑھتا اور پھر غیراللہ کے ہام کی نذرونیاز بھی ویتا ہے وہ اِٹیا گ نَعبُگ بھی پڑھتا ہے اور غیراللہ کو عالم الغیب مختار کی نذرونیاز بھی ویتا ہے وہ اِٹیا گ نَعبُگ بھی پڑھتا ہے اور غیراللہ کو عالم الغیب مختار کی نذرونیاز بھی ویتا ہے وہ اِٹیا گ نَعبُگ مشکل کشاا ور حاجت روا سمجھ کر پکار آ بھی ہے ایک شاعر کہتا ہے۔ ع

زبال پرآئ اِیّاک نَسْتَعِیْں بھی رہی اور منم کے یاؤں پہتری جبین بھی رہی

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے اور معاشرے کا کلمہ گوارد واور پنجابی یا پشتو جا نتا ہے اسے عبادت کے مفہوم کاعلم نہیں ہے، وہ نہیں جا نتا کہ عبادت کے کہتے ہیں اور معبود کون ہو آہے؟ . . . . . . وہ مجھتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے زکو ہ عبادت ہے روزہ اور جج عبادت ہے قربانی عبادت ہے بھر وہ کہتا ہے ہم غیر اللہ کی نماز تو نہیں روزہ اور جج عبادت ہے تربانی عبادت ہے بھر وہ کہتا ہے ہم غیر اللہ کی نماز تو نہیں پڑھتے ہیں اہم نے بھی غیر اللہ کے نام کا روزہ نہیں رکھا بھر ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں اہم نے بھی غیر اللہ کے نام کا روزہ نہیں رکھا بھر ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں اہم نے بھی غیر اللہ کے نام کا روزہ نہیں رکھا بھر ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں اہم نے بھی غیر اللہ کے نام کا روزہ نہیں رکھا بھر ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں اہم نے بھی غیر اللہ کیا بھر ہم مشرک کیوں؟

یادر کھے! نماز عبادت کی ایک سم ہے زکوۃ عبادت کی ایک سم ہے جے روزہ ہورانی اور قیام ، احرام اور طواف حجر اسود کو بور روینا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے سب عبادت کی تشمیس ہیں ۔ . . . . . ان تمام اعمال یہ نعال کو ایک عقیدہ عبادت بنار ہا ہے فرجن میں دی تعقیدہ عبادت بنار ہا ہے فرجن میں دی تعقیدہ کے مرتفظیم عبادت نہیں ہنے گی جود وعقیدوں فرجن میں رکھ کرکی جائے گی جود وعقیدوں کے ساتھ یا دو ہیں سے ایک عقیدہ ذہن میں رکھ کرکی جائے گی ۔ . . . . . وہ نظر بیاور وہ

عقیدہ ای ملکوای تعظیم کوعبادت بنادے گا... وہی نظریہ نہ کھانے تو عبادت بنادیہ گا... وہی عقیدہ بھا گئے کو عبادت بنادیہ گا... وہی عقیدہ بھا گئے کو عبادت بنادیہ کا ... وہی عقیدہ بھا گئے کو عبادت بنادے گا... وہی عقیدہ بھا گئے کو عبادت بنادے گا... وہی عقیدہ مجراسود کے چوشنے کو عبادت بنادے گا... وہی عقیدہ حجراسود کے چوشنے کو عبادت بنادے گا... وہی

سامعین محترم! تھوڑی ور کیلئے ول و د ماغ میرے حوالے کر کے میری بات کو پوری توجہ سے سنیے اور بیجنے کی کوشش سیجئے ہروہ کام اور ہروہ تعظیم (نذرونیاز، پکار، تیام و غیرہ) عبادت بن جائے گی جودوعقیدوں کے ساتھ کی جائے گی

یرد، بودع قدر بے کہ جس استی کیلئے یہ تعظیم کر رہا ہوں اس کو غیبی تسلط حاصل ہے بینی وہ
مجھے دکھے دیا ہے اور میں اس کو نہیں دکھے رہا وہ عالم الغیب ہے اور میرے حالات سے
بوری طرح واقف اور باخبر ہے . . . اور دوسراعقیدہ یہ کہ جس ذات کیلئے میں یہ تعظیم کر
رہا ہوں وہ مالک وی ارہے نقعان پہنچائے پر قادر ہے اور متصرف فی الا مورے ۔
یہ ووعقید سے ذہن میں رکھ کر ایان دو میں سے ایک عقیدہ ذھن میں رکھ کر آپ

یدو عقید نے ذبی میں رکھ کریان دو میں سے ایک عقیدہ ذشن میں رکھ کراپ
جو تعظیم بھی کریں گے یہ عقید نے اس تعظیم کوال نعل کوعبادت بنادیں گے اور جس کیلئے
وہ تعظیم کی جائے گی وہ معبود بن جائے گا یہ دوعقید نے اگر ذبین میں موجود نہ بول اور
انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر نے ،اپنے والدین کی تعظیم کر نے ،اپنے استاد
کی تعظیم کر نے ، اپنے مرشد کی تعظیم کرنے ان کے ہاتھ چوم لے ان کے آگے
دوز انو ،التحیات کی شکل میں بیٹھ جائے ،ان کی خدمت میں کوئی بدیہ اور تحفہ پیش کر سے
ان کے سامنے باادب کھڑا ہموجائے تو یہ تعظیم عبادت نہیں بنے گی . . . . . کیونکہ اس
تعظیم کے پیچے وہ عقیدہ اور وہ نظریہ موجوز میں جوانسان کے ممل کو اور اس تعظیم کوعبادت
بنا آئے ۔ . . . . . گر یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا ضرور کی سمجھا

جو صرف اور صرف الله کے ساتھ خاص ہیں اور وہ کسی بھی نیت کے ساتھ اور کسی حال میں بھی غیراللہ کیلئے جا رَنہیں

مثلاً سجدہ کریا بیت اللہ کا طواف کریا اور نذر و منت ماننا اور دینا کیونکہ ہے تفظیمیں ایسی ہیں جو ہر حال میں اللہ بی کے ساتھ مخصوص ہیں اور غیر اللہ کیلئے کمی حال ۔

ىيى بھى جا رنہيں ...

. سورة آل عمران مي فرمايا:

اِنَّ اللهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهُ ثَنَى فِي الْآدُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُو اللهِ السَّمَاءِ هُو اللهُ وَحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (اَلَ مُران ١٠٠٥)

الكّذِي يُصَوِّدُ كُمْ فِي الْآدُحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (اَلَ مُران ١٠٠٥)

مفت كا تذكره بهوا كه بر بر چيز كو جائے والا اور عالم النيب الله ٢٠٠٠) وه الله تنهاري صورتيں بنا تا ہے مال كے بيٹ ميں جس طرح چاہتا ہے (بيدومري صفت كا تذكره بهور باہے كه مالك و مخارا ورقا در وقد يرصرف الله ہے)

صفت كا تذكره بهور باہے كه مالك و مخارا ورقا در وقد يرصرف الله ہے)

مغت كا تذكره بهور باہے كه مالك و مخارا ورقا در وقد يرصرف الله ہے)

مغت كا تذكره بهور باہے كه مالك و مخارا ورقا در وقد يرصرف الله ہے)

مغت كا تذكره بهور باہے كه مالك و مخارا ورقا در وقد يرصرف الله ہے كہا كہ الله و الله و

وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْجِيْرَ اورتيرارب جو كُه جاہتا ہے پيدا كر آ ہا اور مخار ہے اور ان لوگوں كوكونى اختيار عاصل نہيں ہے

یہا کیے مفت کا تذکرہ ہوا کہ قادروقد ہےاور مالک وعقاراللہ ہے وَدَ بَلْكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُّورَهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تيرارب جانتا ہے جوان کے سينوں ميں چمپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔

به دوسری صفت کا ذکر برا که عالم الغیب ادر هر بر چیز کو جائے والا الله ہے۔ به دوصفتیں ذکر کرکے فرمایا اگر به دونو ل صفتیں میری جی تو بھراس حقیقت کو مان لو وَهُوَ اللّٰهُ لَاۤ إِلٰهِ إِلَّا هُوَ

وبى الله باس كے سواكوئى مجى معبود بنے كے لائن نہيں ہے

الله رب العزت نے سورہ کی آیہ اسے لے کرآ بیت ۱۱۸ پی صفت خالقیت و قد رت کا تذکرہ فرمایا جس کا خلاصہ بیہ کہ خالق میں بول ..... آسمان سے بارش برسانے والا میں بول .... کھتیال ،انگور، مجبور کے باغات اُگانے والا میں بول ... کھتیال ،انگور، مجبور کے باغات اُگانے والا میں بول ... رات اور دن کو منخر کرکے اس میں سورج ، چاند اور ستاروں کو منخر کرنے والا میں بول ... زمین پر برسانے والا میں بول ... زمین پر بیاڑوں کی میخیس تھو تھے والا میں بول ... زمین کا سینہ چیر کر اسمیں نہریں اور دریا بہانے والا میں بول ... زمین میں راستا ور راستوں کی علامتیں بنانے والا میں بول

مچرآیة ۱۹ میں اپنی دوسری صفت علم غیب کوذ کرکرتے ہوئے فرمایا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتُسِرٌ وْنَ وَمَا تَعْلَمُون

اورالله جانا ہے جو چھتم چھپاتے ہواور جو چھتم ظاہر كرتے ہوئے!الله

رب العزت نے اپنی دونوں صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد غیر اللہ سے الن دوسفتوں کا نفی فرمائی۔

وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ الله لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ

اور جن كومشركين حاجات ميں الله كے سوا يكارتے بيل وہ كچھ پيدانہيں كرتے (بككه) وہ خود پيدا كئے گئے بيل!

میں نے کا کنات کی ہر چیز بنائی ... چلتے پائی پرزمین کو نکا یا بغیر ستونوں کے آسان بنائے ... آسان دنیا کوستاروں سے سزین کر دیا ... سوری اور چاند کو تخلیق کرکے آئیس ایک پٹری پر چلایا ... اور جن کوسطانب میں مشکل کشااور ماجت روا سمجھ کرتم یکارتے ہوانہوں نے ایک ذرہ مجمی نہیں بنایا ... .. وہ کھی کا پر بھی نہیں بنا مستحد کرتم یکارتے ہوانہوں نے ایک ذرہ مجمی نہیں بنایا ... .. وہ کھی کا پر بھی نہیں بنا میں میر دوسری صفت کی نفی کرتے ہوئے بلکہ وہ تو اپنی تخلیق میں میر دی تاج میں! غیر اللہ سے دوسری صفت کی نفی کرتے ہوئے با ا

اَمُواتُ غَيْرَ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُون ( نحل ٢١) وهمردك إلى زنده إلى إلى اوروه أبيل جائت كدكب المائ جائيل ك

میں تو ہر ہر چیز کو جانتا ہوں سینے کے داز جانتا ہوں چھپی اور ظاہر ہر ہر چیز میر سے علم میں ہے اور جن کوتم پکارتے ہو وہ عالم الغیب ہو ناتو دور کی بات ہے انہیں تو انتا ہجی علم میں ہے اور جن کوتم پکارتے ہو وہ عالم الغیب ہو ناتو دور کی بات ہے انہیں تو انتا ہجی علم نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جا کیں گے اپنی دونوں صفتوں کو ؤکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا:

الْهُكُمْ إِلَهُ وَّاحِدُ ( نحل ٢٢)

جب بددونو ل صفتیں صرف اور صرف میری بیل تو میرے دعوے کوشلیم کرو کہ تمہارامعبودا کیلا (اللہ) معبود ہے۔ الله رب العزت نے غیراللہ ہے معبودیت کی نئی فریاتی تو وہاں بھی ان، است معبودیت کی نئی فریاتی تو وہاں بھی ان، ا صفتوں کی غیراللہ سے نئی فرمائی! سورۃ فاطر کی آیتہ 9 سے لیکر 11 تھے۔ اللہ بہا احزیت نے اپنی صفات کا رسازی کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں آبیت 17 میں فرمایا:

ذَٰلِكُمُ اللهُ دَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ

ان صفتول کا ما لک الله تنهارا پالنهار ہے ای کی سلطنت ، بادشابی اور را ن ہے! آگے الله رب العزت نے مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے ان بی ووصفات کی ان سے فی فرمائی

وَالَّذِينِينَ يَدُعُونَ مِنَ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْمِينِرِ اور جن جَن كوالله كے سواتم بكارتے جودہ مجور تشل كے او پر جو چھلكا ہو آ ہے اس كے بھي مالك نہيں جي

( تحجور کی تنظی پر چھلکا بالکل ہے قیمت ہے . . . . . کروڑ جھلکے جمع کروتب بھی ایک روپے کے جمع کروتب بھی ایک روپے کے جمع کی ایک روپے کے جمع کی ایک روپے کے جمع کے دنیا میں کوئی چربھی نضول اور عبث نہیں بنائی . . . جم نے تحجور کی تقسلی پر بیر چھلکا اس کے چڑ ھایا تا کہ تعشلی کی گھٹاس تحجور کی مشماس کی طرف نہ جلی جائے ۔ تمہارے معبود تعشلی پر چڑ ھے جوئے ایک تحیلکے کے جمی یا لک نہیں جیں! آگے جائے ۔ تمہارے معبود تعشلی پر چڑ ھے جوئے ایک تحیلکے کے جمی یا لک نہیں جیں! آگے وال

إِنْ تَدُّعُو هُمُّ لَا يَسْمَعُوْادُعَا لَّكُمُّ الرَّمُ ال كو يكاروتِو وه تبارى يكارنبيں يخت

نددورسے اور ندنز دیک ہے ..... قبر کے او پر کھڑے ہوکر پکاروتب بھی نہیں سنتے آہیں کوئی علم ہیں ہے کہ کون ہاری قبر پر آیا اور کون نہیں آیا کس نے ہمیں پکارااور کس نے ہیں .... وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُون ( احقاف : ٥) اورووان بِكار في والول كى بِكار سے بِخِر أَيل!

سامعین محترم! میں سمجھا کا آپ کو بید چاہٹا ہوں کے معبود میں دوسفتوں کا ہوگا خروری ہے اور جس ستی میں دوسفتیں مان لی جا ئیں تو گویا کہ اسے معبود مجھ لیا گیا ہے! اور جو کام اور جو تعظیم ان دوعقیدوں کے ساتھ کی جائے (ایک علم غیب دوسری صفت مختار کل) بیددوعقید ہے اس تعظیم کوعبادت بنادیں گے

وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينَ وَالِّاكَ نَسْتَعِينُ مِن وَالتَّسِرِيه بِوالتَّسِرِيهِ كَامَفْهِم يَهِ مِن اللَّهِ عَلَى مُونِينَ اللَّهِ مَن مَيرِك بعد مِن والع جَلَي كُورِهو يهم الله على مُونِين آئى تو ميرك بعد مِن والع جَلَي كُورِهو إلا قَلْ الله عَلَي مُولا مَن مَا وَت كُل بوتى بها والله الله عن معاوت كل بوتى بها والله الله عن معانب اورعباوت كم تين مرايا والله في الله عن معانب اورعباوت كم معانب اورعباوت من مدوصرف اور عرف تجه بي سے مائلين سَدَّعِينُ بِرهولين بم معانب اور تكاليف مِن مدوسرف اور عرف تجه بي سے مائلين سَدِّ مطلب يہ ہے كه غائبانه

طاجات میں مدوکیلئے پکارناعبادت ہے! ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے امام الا نبیا صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اَلدُّ عَامُّهُ مُنْحُ الْعِبَادَةِ

يكارعباوت كامغزاوركب لباب ب--

قرآن مجید کی بعض آیات ہے بھی معلوم ہو آ ہے کے مصائب میں غائبانہ پکار نے کا نام عمادت ہے ایک جگہ برفر مایا:

وَقَالُ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِينَ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَنِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ( مؤمن ١٠٠) عَنْ عِبَادَنِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ( مؤمن ١٠٠) اورتمهارارب كبتاه كر بحد بهاروس تبارى درخواست اوروعا كوقبول كرون الإولى ميرى عهادت ساعام اض اوردواكرواني كرتے جي وہ

عنقریب (مرتے بی) ذلیل بھوکر دوزخ میں داخل ہو تھے۔ ذرادهیان میجے! آیت کے پہلے ہے میں اُدعُونی دعااور بکارکاذ کر ہاورآیت

کے آخری مصین عن عِیادتی کہ کر بتایا گیا ہے کہ بکارعبادت ہا ایک اور جگ

قرآن مجيدنے اس حقيت كوبيان فرمايا:

وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلْ يَوْمِ الْقِيا مَةِ وهُمْ عَنْ دُ عَآبِهِمْ غَافَلُونَ (اخاف) اوراک شخص سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا ( بعنی اس شخص سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں استفہام اٹکاری ہے) جواللہ کے سواایسوں کو پکار آہے جو قیا مت تک اس کی پکارکوقبول نه کرسکیس (اس لیئے ) کہوہ ان کی پکارسے غافل اور بے خبر ہیں (یعنی ان کی پکارکو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے )

آگے فرمایا

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُو بِعَبَادَتِهِمُ (احقاف ۲) اور جب لوگ جمع کئے جا ئیں گے ( یعنی قیامت کے دن ) تو وہ ان مشر کین

کے دشمن ہوجا ئیں گے اوران کی عبادت سے وہ انکاری ہوجا ئیں گے۔

ذراغور فرمائيے مبلی آیت میں يَدُعُواليني فائبانه يكار كا ذكر ہے اور دوسري آیت میں بعباد تھے سے تعبیر کر کے اس حقیقت کو داخنے کیا گیا ہے کہ غائبانہ بکاریا عبادت کے زمرے میں آتا ہے .....میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجيدكاا كيساميامقام ركلول جسمين جدالا نبياء حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام ال حقیقت کو بیان کررہے کہ مصائب وجا جات میں غائبانہ بیکار ماعبادت ہے!

سید یا ا براہیم علیہ السلام اپنے بت گر، بت فروش اور بت پرست والد کوتبلیغ کر

رہے ہیں اسے مجھا رہے کہ جن کوتو پکار آہے اور جن کے نام کی نذر و نیاز تو دے ہاہ یہ تیری پکارکوکٹ ہیں سکتے ... یہ تیرے حالات کو دیکے ہیں سکتے اور کھمل طور پر ہے ہیں اور ہے انتقیار ہیں ... تیرے کچھ کام بھی ہیں آسکتے .... بابا شیطان کی عبادت اور اطاعت چھوڑ کر میرے چھچے چلوا ور میری ہیروی کر واوالد نے جواب میں سید ناابراہیم علیہ السلام کوسٹگسار کرنے کی اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی ... حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کوسلام متارکت کہنے کے بعد فرمایا:

وَ أَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي

( صويم: ۲۸)

میں تنہیں چھوڑ رہا ہوں اور جن جن کوتم اللّٰہ رب العزت کے سوا پیکار تے ہو میں ان سے بھی الگ ہور ہا ہوں میں صرف اپنے رب کو پیکار آر ہوں گا مجھے بیتین ہے کدا پنے پر وردگا رکو پیکار کرمحروم ندر ہوں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے جرآت مند انہ اعلان فرمایا تو اللہ رب العزب نے ان پراسینے ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا:

فَلَمَّنَا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ السَّحَاقَ ويَعْقُوْ بَ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا (مريح: ٢٩) إسْحَاقَ ويَعْقُوْ بَ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا (مريح: ٢٩) يجرب ابرائيم نه النم كين كوچورُ ديا وران كوبي چيورُ ويا جن جن كى وه الله كي سوا عبادت كرتے تھے تو ہم نے أبين اسحاق اور يعقوب عطا فرمائے اور دونوں كونى بناديا۔

ذرا توجہ فرمائے اسیدنا براجیم علیہ السلام نے اپنے اباسے الگ ہوتے ہوئے فرمایا تھا میں تم سے بھی جن کو اللہ کے سوا جا جات میں تم فرمایا تھا میں تم سے بھی الگ ہور ہا ہول اور ان سے بھی جن کو اللہ کے سوا جا جات میں تم پکارتے ہو بچر اللہ رب العزت نے ان کے الگ ہونے کا تذکرہ فرمایا تو کہا" جب

ابراہیم مشرکین سے الگ ہوگئے اور ان سے بھی جن کی مشرکین اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے''

معلوم ہوا مشکلات اور حاجات میں غائبانہ پکار ہا عبادت ہے بکہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے!

جب بکار اور عبادت ایک چیز ہے بلکہ مصائب اور تکالیف میں غائباتہ بکار عبادت کا مفترا اور عبادت کا مفترا اور عبادت کا مفترا اور بھین کر نا عبادت کا مفترا اور بھول این عبائل اُفضک المعباد تا تو بھر ما نتایز سے گا اور بھین کر نا کر مدد کے لئے غائبانہ بکار صرف اور صرف اللہ دب العزب ہی کے لئے ہوگی۔ اللہ دب العزب ہی کے لئے ہوگی۔

ایک شید اوراس کا جواب ایسی پیھے تھے جابل جوام الناس کودھو کہ اور فریب دیے ہیں کہ تقریباً ہرانسان فریب دیے ہیں کہ تقریباً ہرانسان دوسرے انسان سے مدو مانگا ہے اور اپنی مدد کیلئے اُسے بلا آ ہے ... بکداس دنیا کا فظام ہی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کئے بغیر زندگی کا پہیے ہیل ہی نہیں سکتا ... آپ دوسرے آدمی سے کہتے ہیں مجھے پائی پلا دے یہ بوجھ میری سواری پر رکھوا دے دوسرے آدمی سے کہتے ہیں مجھے پائی پلا دے یہ بوجھ میری سواری پر رکھوا دے ان آیات میں موجود ہے اور وہ صفرات ... بکداس یا ہمی مدد مانگنے کو شوت قرآن کی آیات میں موجود ہے اور وہ صفرات ان آیات کو بڑی لے اور میرے وقوف بناتے رہے ہیں ... مثلاً حضرت سیماعیلی علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ میرے وشمن بیردی شرارت اور خباشت پر کمر بستہ ہوگئے ہیں اور کفر پراڑ گئے ہیں اور میر سے نقصان کہودی شرارت اور خباشت پر کمر بستہ ہوگئے ہیں اور کفر پراڑ گئے ہیں اور میر سے نقصان کہنے نے کہ تد بیروں میں معروف ہیں تو انہوں نے اعلان فرمایا:

مَنْ أَنْصَادِی إِلَی الله اللّه کی راه میں میرامددگارکون ہے گا۔ حت عصل علی الله دیک سات کے

حضرت عیسی علیدالسلام کی بیصدائن کی حوار بول نے جواب دیا

نَحْنُ أَنْصَادُ الله (سورت آل مران ۱۵)

الله كردين كريم مددگار بين!

دُوالقر نين بادشاه نے ايك جُله بين كروبال كر بين والے لوگول سے كہا
اَعِينُو فِيْ لِقُلَّةٍ وَ كھف: ٩٥)

مُلُوه از يَن الله رب العزت نے تمام لوگول كو كم دیا۔

تَعَاوَدُو اعْلَى البِيرِ وَ التَّقُوٰى ( مائل ١٥)

تَعَاوَدُو اعْلَى البِيرِ وَ التَّقُوٰى ( مائل ١٥)

عُلاوه از يَن الله رب العزت نے تمام لوگول كو كم دیا۔

تَعَاوَدُو اعْلَى البِيرِ وَ التَّقُوٰى ( مائل ١٥ ٢)

ای طرح الله رب العزت نے مسلمانوں کو محم دیا کہ اگرتم سے کمزور اور لا چارمسلمان دین کی بابت مدد کریں تو تم پران کی مدد کریاضروری ہے فرمایا و آب است شکر و گئر فی اللیدین فعلین کی النظم ( انفال ۲۰) و آب است کی مدورا در اور مظلوم مسلمان ) تم سے مدورا تمیں دین کے معاطم میں تو تم یران کی مدد کر نالازم ہے!

نام نهادعلاء اور خطباً ان آیات کو پڑھ پڑھ کر اور عقلی ڈھکو سلے چلا چلا کرعوام کو گھروی اللہ گھراہ کر نے اور درغلانے کی کوشش کرتے بیل اور نوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ دب العزت نے خودا کیک و دسرے سے مدد ما نگنے اور مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پنج برجی اپنے مانے والوں سے مدد ما نگ رہاہے . . . . . اور والقر نین جیسابا دشاہ بھی ایک قوم سے مدد کرنے کی درخواست کر دہاہے . . . اس

شبه كا جواب اس صبح كاليك جواب الزامى دينا جا بتا بول اورا يحقيق جواب عرض كرونگا بي الله عنت كة ول اورديل سيمعلوم بو آب كه العياذ با الأعوام

الناس انبیاء اور اولیا کے طابعت روااور مشکل کشاہیں .... یونکہ حضرت جیلی ہیں۔
اولوالعزم اور صاحب کتاب و مجزات ہنچمبر نے اپنے حوار ایوں اور اپنے المنیوں سے
مدو ما تکی اور کہا مَنْ اَنْصَادِی اِلَی الله اور ذوالقرنین جیسے باوشاہ نے ایک مجبور
قوم سے مدد ما تکی اور کہا اَیعینو نِیْ بِقُورُ ق

یہ غیراللہ کے پجاری بھی عجیب لوگ ہیں اور بڑی کشکش میں ہینے ہوئے ہیں کد دعویٰ تو یہ ہے کہ انبیاء اور اولیا عاجت روالور مشکل کشاہیں اور ان کو عاجت روالی اور مشکل کشاہیں اور ان کو عاجت روالی اور مشکل کشاہی اور ان کو عاجت روالی اور مشکل کشاہی کو کہ انبیاء اولیا تحقید سے پردلیل وہ دے دہے ہیں اور مشکل کشائی کیلئے بکار ما جا ہے کہ انبیاء اولیا تحقاج ہیں اور عوام سے مدد ما تک رہے ہیں اور ان کے عاجت رواوار مشکل کشاعوام الناس ہیں ۔ . . . . ( مَعَاذَ الله عِنْ هٰذِ وَ اللّٰ مُنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ ا

تشخیر فی جواب ایک ہوتی ہے استعانت اور ایک ہے تعاون ... تعاون ایک دوسرے سے ہوسکتا ہے گراستعانت صرف اور صرف الله رب العزت کے ساتھ خاص ہے ... مددادر حاجت روائی کے لئے پکارنے کے دومطلب ٹیں ... ایک یہ ہے کہ جے مدد کے لئے پکارا جائے اس کے متعلق یہ خیال ہو کہ ہم تو ہر حال میں اس کے متاج ٹیں اور وہ کمی معالمے بیں ہمارائ ای نہیں ہے میدد ما نگنا اور مدد کے لئے پکار کا صرف اور صرف الله رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس نظر نے اور اس عقیدے کے اور صرف الله رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس نظر نے اور اس عقیدے کے ساتھ اور مدد کیلئے پکار کا صرف کا در واضح شرک ہے!

دوسری صورت میہ ہے کہ ہم مدد کیلئے جس کوآ واز لگا ئیں اس کے متعلق ہما راخیال اور لیقتین میہ ہو کہ کسی معالی ہے اور لیقتین میہ ہو کہ کسی معالی ہے ہیں وہ اور لیقتین میہ ہو کہ کسی معالی ہے اور کسی معالی ہے ہیں وہ ہما رہی مدد کر رہا ہے گل اس کو بھی میری مدد کی ضرورت پڑھا رہتا ہے ہے۔۔۔۔۔ آج وہ میری مدد کر ہے گا تو کل میں اس کی مدد کرونگا۔۔۔۔ اس

طرح کا تعاون اوراس طرح کی مدد ما تگنانه شرک ہے اور نه ما جائز اور گناہ . . . بلکہ اس طرح ہی تو دنیا کا کاروباراور دنیا کے معاملات جل رہے تیل . . . . . ، پہلی صورت کو استعانت كبتيه بين ليعني مدد مآنكنااوراس صورت مين اوراس معني مين صرف اورسرف الله بي مستعان ہے . . . اورائل تھم كى مدد صرف اور صرف الله بي سے مانگنی جا ہے ۔ دوسری صورت ہے تعاون کی جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی اعانت کر آیے جا زنے ..... اگر میری بات آپ کو مجھ نہیں آئی تو میں دوسرے طریقے سے بات سمجهانے کی کوشش کر تاہوں اور آپ حضرات کی عمل توجہ جاہتاہوں .... آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہماری قدرت اور ہمارے انقیار میں ہیں کسی کو یانی بلادینا... بھوکے کو کھا ٹا کھلا دینا ... کسی کا بوجھے اُٹھوا دینا ... کسی کی روپے بیسے سے مدد کر دینا . . . اس طرح کے کا مول میں ایک دوسرے سے مدوطلب كريا. . . اور دوسرے كى مد دكر يانہ شرك بنے گا اور نہ كفر ہوگا اور پہ جا تز ہوگا بكہ نے اور ثواب بنے گا..... اور کھ کام ایسے ہیں جو ہماری طاقت سے ماروآ اور ہ رے انتیار سے باہر ہیں ... جن کا مول کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے ہماراء اور ہماری قدرت ہے بس اور بے انقبار ہے . . . مثلاً بیار کر ما . . ، میر شفا بخشا . . . زند کی عطا کرئی... پھرموت کی نیندسلا دیتا.. "کڑکا بخشااورلڑ کی عطا کر ٹا ... اور فکست سے دو چار کر دینا... اناج اور پهلول کا پیدا کرنا ... رزق میں فراخی اور تنگی پیدا کرنا لیعنی ایسے تمام کام جوانسانی طاقت اور گلوق کی قوت سے باہر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے قبضہ و اختیار میں ہیں اوران کا موں میں کسی کارائی اور ذرہ برابر اختیار منہاں۔۔۔۔

اسطرے کے تمام امور میں اور اس طرح کے تمام کا موں میں مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بی سے مائلتی چاہئے اور ان چیزوں کے حصول کیلئے غائبانہ پکار صرف اور

صرف الله تعالیٰ بی کی ہونی جاہے ایسے امور میں اور ایسے کا موں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قا در مجھ کر اور مختار مجھ کر پکار ہے . . . اور اس سے مدد ما نگنا اور اُس کے آگے التجا کرنا ... کدا ہے فلال بزرگ ( چاہنے وہ زندہ ہویا وفات یا گیا ہو ) تم میرایدکام کردوییشرک ہےاورشر بیت محدیداس کی قطعاًا جازت نہیں دیتی! سامعین گرامی!اگراب بھی مئلہ آپ کوسمجھ ہیں آیا تو ہیں ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہول . . . میسوئی کے ساتھ میری وضاحت کو ساعت فرمائیے! استعانت ( یعنی کسی سے مدد مانگنا) اس کی دوتشمیس ہیں ایک استعانت ہے مَا تَحْتَ الْأَسْبَابِ لِعِن ظاہری اسباب کے ساتھ کسی کی مدد کی جائے یا مدد ما تھی جائے . . . جیسے حضرت عیسیٰ علی السلام نے حوار پول سے مدد ما تکی تھی حواری حضرت عینیٰ کے پاس موجود تھے ... غائب نہیں تھے ... حوار پول نے بدن کی قوت کے ساتھ اور اسلحد کی طاقت کے ساتھ لیعنی ( مَا تَحْتُ الْأَسِبابِ ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى مددكر في تقى . . . اسى طرح ذوالقرنين كابيكهنا أينينوني بِقُوَّةٍ تم لوك قوت بازوکے ساتھ لیعنی کام اور محنت ومز دوری کے ذریعیہ میری مدد کرو... یہ مدد بھی ظاہری اسباب کے ساتھ تھی ..... وہ لوگ غائب نہیں تھے ذ والقرنین کے سامنے تھے اور

نه صفرت عیسیٰ نے مدد کیلئے حوار بول کو غائبانہ پکارا اور نہ ان سے ما فوق الاسباب مدد ما گئی . . . . . . اور نہ ہی ذوالقر نین نے کسی کومدد کے لئے غائبانہ پکارااس طرح کی مدد کسی سے مانگنا اور کسی کی مدد کر ناجا زہے۔

انہوں نے ہاتھوں کی قوت استعال کر کے مدد کرنی تھی!

الله رب العزت كے سأتھ مخصوص ہے اور الله تعالی كے سواتلوقات میں سے كئى بى اور ولى اور فرشتے ہے اس طرح مدوكى ورخواست كر ااور أنہيں مدد كے لئے يكار الله بائز الله ہے سواكسى اور كى كر الشرك كے نہيں ہے . . . . . . . اس طرح كى غائبانه يكار الله كے سواكسى اور كى كر الشرك كے زمرے ميں آئے گا بى وہ استعانت ہے ( يعنی ما فرق الا سباب ) اور يہى مدد كيلئے فرار الله يكار ہے جس كو إي كاك فئي تشكوين ميں بيان فرما يا اور ہر نمازى سے وعدہ اور اقرار ليا!

مدد کیدنے پیکا رصرف اللّہ کی امامین گرامی قدر! آپ قرآن مجید پڑھ ایس آپ پر یہ حقیت دور روش کی طرح واضح ہو جائیگی کہ ہر نبی نے اور ہر رسول نے مصائب اور دکھوں اور پر بیٹانیوں میں گھر کر مدد کیلئے صرف اورصرف اللّه ہی کو آ واز لگائی ہے ... حضرت سیدنا مولی علیہ السلام فرعو نیوں کے مذموم مقاصد سے ڈر کرمصر سے بھاگے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی سرز مین مدین میں پہنچ ... سورۃ تقصی میں کمل واقعہ پڑھئے گا .... مدیل میں ان کا نہ کوئی واقف اور نہ کوئی فم گسار میں کمل واقعہ پڑھئے گا .... مدیل علیہ السلام کی حزور یہ الوطنی ... بھرفقیری ... نہوئی کو تران کے دروازے پڑے الوطنی ... بھرفقیری اور تو حال کر کے دکھ دیا ہے .... مسکینی بھرغریب الوطنی ... بھرفقیری اور تو تو کوئی التجا کی جہرے دروازے پر دستک دی فریاد کہناں اور تو درم کی التجا کی : -

سناآپ نے کہ سید ما موسی نے اپنی فقیری مختاجی اور مفلسی اپنے رب کے سامنے بیان کرکے مدد کی درخواست کی! سید نایعقوب علیدالسلام کو جب بیٹول نے اطلاع دی کہ یوسف کو بھیڈیا کھا گیا ہے اور یوسف کے کرتے پر وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے ..... وہ ات کے وقت روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے صفرت لیقوب علیہ السلام سمجر گئے کہ بھائیوں نے یوسف کے خلاف کوئی سازش کی ہے تو فرما یا:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (يوسف: ١٨)

تمہار سے نفسوں نے ایک بات بنالی ہے میں اس ( عادثہ ) پر عبر جمیل کرونگا اور جو کچھتم بیان کررہے ہو میں اس پراللہ سے ہی مدد ما نگتا ہوں۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جنگ کی رات میں ساری رات سرجدے میں رکھ کر اللہ سے مناجات کی روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے جیگ گئی ..... غزرة بدر مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی ..... غزرة بدر میں اصحاب رسول بھی بہت پریشان تھے ایک تو تعداد کی قلت ، آلات حرب نہ ہونے کے برابر ... بجاہدین نا تجرب کار ... بہلی جنگ اورلزائی تھی یانی پر کفار کا تبعنہ ... یانی جموارز بین پر کفار خیمہ زن مسلمانوں کے جے میں رتبلی زمین آئی اوراو پر سے پائی محوارز بین پر کفار خیمہ زن مسلمانوں کے جے میں رتبلی زمین آئی اوراو پر سے پائی کے قلت ... میا منا ایک ہزار کا سلم انتخار بی آئی اوراو پر سے پائی کے قلت ... میا منا ایک ہزار کا سلم انتخار بی آئی اوراو پر سے پائی کے قلت ... میا منا ایک ہزار کا سلم انتخار بی تراب کے جو میں رتبلی زمین آئی اوراو پر سے پائی کے قلت ... میا منا ایک ہزار کا سلم انتخار بی آئی کہتا ہے

إِذْ تَسْتَفَيْتُوْ نَ دَبَّكُمْ فَا سُتَجَابَ لَكُمْ اَنِي مُبِتُ كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمُو بِأَلْفِ مِنَ الْمُلَابِكَةِ مُرْدِيْنِين (انفال ٩)

وہ وقت یاد کر وجب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے بھر اللہ نے تہاری فریاد کو تبول کر لیا اور (فرمایا) بے شک میں تہاری مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار لگا تاراتر نے والے فرشتوں کے ساتھ!

اگلی آیت میں فرمایا فرشتوں کے ذریعے بیامداد محض اس لیئے کی ہے تا کہ

تہمارے لئے خوشخری ہواور آ کرتہمارے دل مطمئن ہوجا نیں ورنہ وَمَا النَّصَوِّ إِلَّا مِنْ عِنْ مِاللَهِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (انفال ۱۰) اور مدوتو صرف الله كي طرف سے ہے جو غالب اور حكمت والا ہے!

غزوهٔ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً بارہ ہزارتھی اسلحہ بھی خاصی مقدار میں موجودتھا کچے مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کل بدر میں ہم صرف تین سوتیرہتھے اسلحہ ند ہونے کے برابر تھا بچرہم نے ایک ہزار جنگجواور سلے نشکر کا منہ پھیر کر رکھ دیا تھا اور آج تو ہماری تعداد دشمن سے تین گناہ زیادہ ہےاسلے بھی وافر مقدار میں موجود ہےاس لے آج جاری کامیابی اور فتح بیٹنی ہے اللہ رب العزیت کواینے موحد بندول کی ہے بات پیند نه آئی کدانہوں نے تو کل اور مجروسہ میری ذات سے ہٹا کراپنی کٹریت اوراسلحہ پر کر لیا اپنی کثرت پر نازال پاشکر جب میدان جنگ کے قریب پہنچاتو دشمنول نے ایا نک تیروں کی بارش کی دی .....مسلمانوں کے یاؤں اکٹر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے . . ، چند صحابہ امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے . . . بھرآ پ نے آ واز لگائی صحابه کرام استر جونے اور مردانہ وارمیدان میں کودے اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان کی طرح چھا گئے . . . . . . وشمن پیٹے دیکر بھاگ گئے اور اللہ رب العزے نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی سے سرفراز فرمایا قرآن نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے

وَ لَقَلْ نَصَرَكُمُ الله فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ عَجَبَتُكُمْ الله فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ عَجَبَتُكُمْ الله فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ عَجَبَتْكُمْ الله وَ التوبه ٢٥) الله رب العزت نے بہت سے مقام پرتمباری مدد کی ہے اور حین کے دن بجی ای الله رب العزت نے بہر بھی جب تم اپنی کثرت پراترائے گئے تھے بھر تمہاری مدد کی تھی جب تم اپنی کثرت پراترائے گئے تھے بھر تمہاری دہ کھی ام نہ آئی!

ايب اورجكه يرفرمايا

وَلَقَدُ نَصَوْ كُمْ اللهُ بَدْدِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ ( آل عموان ۱۲۳) بِ تَكُ الله نَ جَنَكَ بِدر مِن تَهارى مددفر ما أَنْ تَى اوراس وقت تَم كزور تَمِي!

> ايك اورمقام رِفرمايا: إِذَا جَاءَ نَصْرُا لِللهِ وَالْفَتْحُ اللّٰهِ كَا مدواور فَحْ آكَىٰ الكِ جَدَد رِارِثار برا:

نَضُو قِمِنَ اللهِ وَفَتُح قَوِلَيْ مدو بميشاللُّه كى طرف سے بموتی ہے سامعین گرامی قدر! میں مخضر وقت میں قرآن مجید کی گنتی آیات چیش کروں جن میں ہوتی ہے میں ہوتی ہے میں ہوتا ہے ہیں گرامی مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے . . . مدد کے لئے غائبانہ پیار صرف اللہ کی ہوتی جا ہے اور ایسا اقرار ہرنماڑی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر ہے ہوئی جا ہے اور ایسا اقرار ہرنماڑی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر ہے ہوئے ایسے اللہ سے کر آہے۔

إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ

ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور ہم تھے بی سے مدد ما تگتے ہیں عیں اپنی تقریر اور اپنے بیان کوخم کرنے سے پہلے امام الا نبیاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشادگرای آپ صنرات کے سامنے بیان کر ما چاہتا ہوں جس میں آپ نے اپنے چیاز اد بھائی سید ما عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنصما کو مخاطب فرمایا جس وقت وہ امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر چیچے بیٹے ہوئے تھے . . . کہا میری طرف توجہ اور دھیان کر میں تھے کچو کلمات سکھلا ما چاہتا ہوں . . . میں تھے کچھ باتیں بتا ؟ چاہتا ہوں تو ان باتو ل کو یاد کر لے ان کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ الذا سیا آئے تا گائے فائسیگل اللہ ہے۔ جب بھی کوئی سوال کرنا ہو جب بھی کوئی چیز مائٹنی ہوتو اللہ سے مائٹک قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا: سُرُدُ ﷺ میں میں میں کا نہاں ہے ہوئے العزام ہے۔

وَالسَّنَّلُو الِلَّهِ مِنْ فَضْلِم ( نساء ٣٢)

اورالله سے ماتھواس كافقتل

امام الانبياء صلى الله عليه وسلم في قرمايا

يَسْئُلُ أَحَدُكُمُ دَبَّهُ حَاجَةً كُلَّهَا حَتَى شِيْعٍ نَعْلِهِ إِذِ انْقَطَعَ ( مشكوة )

تم ہیں سے ہرشخص اپنی ہر حاجت اپنے رب بی سے ما نگا کرے یہاں تک کراپنی جو تی کے تھے بھی رب سے مائلے جب وہ ٹوٹ جائیں ) دوسری نفیحت آپ نے اپنے پچاڑاد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بیہ

فرمانی:

إِذَا سُتَعَنَتَ فَا سُتِعِنَ بِهَ الله (مشكُوة ٢٩٦) جب بحى تجفي مدوماً بَنَى بوتر مدوسرف الله سے ما تک۔

بی اکرام مشکُوة مودماً بی بوتر مدوما پڑھتے تھے۔

یکا حَیْ یکا قَیْوْم بِرَحْمَیتِ کَ اَسْتَغِیْتُ (مشکُوة ، تومذی )

یکا حَیْ یکا قَیْوْم بِرَحْمَیتِ کَ اَسْتَغِیْتُ (مشکُوة ، تومذی )

اے بمیشہ زندہ رہے والے اور ساری دنیا کوقائم رکھنے والے میرے مولا ایری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں (کیونکہ فریاد رک صرف ادر صرف توری ہے )

ادر صرف تو بی ہے )

في سعدي في كهاتفا:

نداریم غیرازتو فریاد رس بم تیرے سوائسی کو فریاد رس نہیں رکھتے تو بی ہے گنبگاروں کی خطا تیں اور

غلطيال معاف كرف والا!

فريادر كافارى كالفظ بعربى بي فرياد رئ كوفوث كيته بيل ..... بهراك مسلمان كاليه عقيده ادرية نظريه بونا چائي كوث اعظم صرف اور صرف الله رب العزت ب جو برايك كى مددكر في پرقادر به جو الله مستعان بعبادت كى اتسام (قولى ، بدنى ، مالى) پر گفتگوي ان ثاء الله العزيز التّحياتُ يله والصّلوة و السّلوة و السّلوق و السّل

بارہویں تقریہ

## إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ

نَحْهَدُه وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصَّحَابَهِ اَجْهَعِيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ وَاصَّحَابَهِ اَجْهَعِيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَالْمَالَةُ وَلَى اللهُ الْعَلِيْمِ مَنْ اللهُ الْعَلِيْمِ اللهُ الصَّالِيْنِ وَصَدَقَ اللهُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمِ عَلَيْمِ مَنَا الصَّالِيْنِ وَصَدَقَ اللهُ الْعَلِيْ الْعَظِيْمِ

سامعین گرامی قدر! آج کے نطبہ جمعة المبارک میں میں اِن شاء اللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اِله ہو اُلھ اللہ سیقینی سے لیکر سورۃ الفاتحہ کے اختیام کی کامضمون آپ حترات کے سامنے بیان کروں ..... آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کے اُساء پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام تعلیم المسلّد ذکر کیا تھا۔ ... تعلیم المسلّد کا معنی ہے الیک سورت جس میں اللہ رب العزت نے اپنے سے ما تنظیم کا فریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے ... کہ اپنی درخواست بیش کر نے سے پہلے میری تعریف کر ومیرے گیت اور میرے گئ کا وروزۃ الفاتح میں ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک درخواست بیش کر نی ہے ایک سوال الفاتح میں ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک درخواست بیش کر نی ہے ایک سوال کرنا ہے اس کے اپنی درخواست اور اپنی دعا سے پہلے ہم اس کی تعریف و تو صیف کرنا ہے اس کے اپنی درخواست اور اپنی دعا سے پہلے ہم اس کی تعریف و تو صیف کرنا ہے اس کے اپنی درخواست اور اپنی دعا سے پہلے ہم اس کی تعریف و تو صیف کرنا ہے اس کے اپنی درخواست اور اپنی دعا سے پہلے ہم اس کی تعریف و تو صیف

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَكِينِ مَام صفات اور برتم كى تعريفي الله كيلے إلى جوسادے جہانوں كا رب ہے ہر چيزكو پيدا كرنے كے بعد درجہ بدرجہ اور رفتہ رفتہ حد

كمال تك يبنجاني والاب

آلو حلین الوجید انهائی مهربان اور بے صدرتم کرنے والا بھی وہی ہے۔ مالیک یو میر الدین قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے لینی صفت ربوبیت بھی تیرے کے صفت رصت بھی تیرے لئے اورصفت مالکیت وعدالت بھی تیرے لئے بھرنمازی اقرار کرتاہے

اِیّا کَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعِیْن ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہجھہی سے
مدد ما تلتے ہیں جب ایک نمازی الله رب العزت کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے الله ک
تعریفیں اوراک کی حمدوشاء کرتا ہے تو الله رب العزت اس نمازی سے کہتا ہے .....
فا سُنگل یکا عبدی اسے میرے بند ہے تو نے میری اتی تعریفی کی ہیں تو نے میری
صفات کا تذکرہ کیا ہے ما تک جھسے کیا ما نگرا ہے .... بینے ما نگرا ہے؟ یا بیٹیاں
ما نگرا ہے؟ ... زمین ، جائیداد، دولت دنیا مال دز در، کا روبار میں ترتی، قریف سے
نجات ، ... بیاری سے شفاء ، مونے چا ندی کے ڈھیر، حکومت واقتد ار ، بول تیری
کیا آرز و ہے ایک ہی سوال ہے ایک ہی درخواست اورایک ہی دعا ہے۔

مولا! تیری اتن تعریفی تیری اتنی حدوثناه دولت دنیا لینے کیلیے مال واسباب لینے کے لئے حکومت وسلطنت لینے کے لئے نہیں کی ..... مولا! میں زمین و باغات اور دولت دنیا کا سوال نہیں کر آ ..... یہ چیزی تو تیرے دشمنوں کے پاس بھی ہیں اور جولت دنیا کا سوال نہیں کر آ ..... یہ چیزی تو تیرے دشمنوں کے پاس بھی ہیں اور ہم سے زیادہ ہیں میں تو اُن جواہرات اوراس فعت کا سوال کر آ ہوں جوتو صرف اپنے دوستوں کو عطافرما آ ہے بینی:

إهْدِنَا الصِّواَطَ الْمُسْتَقِينِهِ عِلاجِم كُوسِيهِ صِمَاتِ رِا ايك شباور ال كاجواب إهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِينِهِ دَهَا بِم كُو اور بچر بهم و تکھتے ہیں کہ اہام الا نبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ہیں دعا ما تکتے تھے عالا تکہ وہ تو ہدایت میں صرف کامل وکھل ہی نہیں اکمل تھے!

شبيح كاجواب بادر كم بدايت كدومنى بين ايك معى بدايت كاب إداء ة الطَّرِيقِ جِے فاری میں کہتے ہیں راہ نمودن لیعنی راستہ دکھا گا... اور ہدایت کو دوسرا معنى ب إيضال إلى المطلوب سے فارى مي كہيں كے بمزل رمايدن يعنى منزل مقصود تک پہنچا ہے .... اے ایک مثال کے ذریعہ سمجھائے کی کوشش کر تا ہوں! آپ سی شہر کے اڈے یا اٹیشن پراتر ہے وہاں آپ نے سی شخص سے بوجھا میں نے فلال معجد یا فلال مدرسہ میں جا تا ہے یا فلال مولا ناکے گھر جا تا ہے . . . اس شخص نے آپ کی راہنمانی کی . . . اس مثرک پرسیدھے چلے جاؤ آگے ایک چوک آئے گااس سے دائیں مڑ جانا ... آگے ایک مارکیٹ آئے گی اسے کراس کرکے یائیں ہاتھ ہوجا ؟ آگے جا کر تیسری گلی میں داخل ہوجانا ... کھ آگے جاؤ گے تو آپ کومطلوبہ جگہ نظر آ جائے گی . . . . بیر ہے پہلامعنی لیعنی راستہ دکھا دینا اور بتلا دینا . . . . . اس میں احمّال ہے کہ آپ کواس شخص کا بنلایا ہوا راستہ یا دنہ رہے آپ بھٹک جا نمیں ..... ووسراطر یفدہے کہ جستف سے آپ نے راستہ ہو چھاوہ شریف آ دمی تھااس نے سو جا

كريد مسافر ہے شہر كے راستوں سے كا واقف ہے .... بے جارہ كہاں بعظاما مچرے گااور پریشان ہو آ رہے گا . . . . اس نے آپ کا بازو پکڑا یا موڑ سائیل پر يتھے بشما يا اور مطلوبہ جگہ پر پہنچ كر كہا . . . يہ ہے وہ جگہ جس كى آپ كو تلاش تھى . . . يہ مدايت كادوسرامعنى بيريعن منزل مقعود يربينجادينا إهدينا الضِراط المستقييم میں بدو سرامعتی مراد ہے ... کہ مولا جارا ہاتھ پکڑ کر اور ٹابت قدم رکھ کر جنت کے در دازے تک پہنچاد ہے۔ . . اور بیدوسرامعنی یہاں انتہائی مناسب اورمور وں بھی ہے كيونكه جب ايك شخص اَلْحَهْدُ يللهِ مصلكراِيّاكَ نَسْتَعِيْن تك تمام باتوں كا اقرار كر لينا ہے اور اللّٰہ رب العزت ہے عہد باندھ ليمّا ہے تو سيدھا راستہ تو اس نے و مکي ليا اور صراط متقيم تو ال كول چكى اب و فخص اس دعا إله به نأ الصِّيرَاط الْمُسْتَقِيِّيمِ میں صرف صراط متنقیم دیکھنے کی دعانہیں ما تگ رہا . . . . . بککہ وہمنص پیرگذارش کررہا ہے کداے اللہ! جوصراط منتقیم تونے مجھے دکھا دیا ہے مرتے وقت تک اس پر پختہ، ٹابت قدم اورمضبوط رکھ اِتفسير قرطبي نے معني كيا أج عرفك يُتَناكا ورتغير مظهري نے سيديا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كے حوالے معنى كيا إهديانا أي ثبتنا مميں ال رائة يرثابت قدم ركه

مرابیت کی شمیس یا در کھے! ہدایت کی دونتمیں ہیں ہدایت کی ایک متم ہے فطری ہدایت فطری ہدایت انسان اور غیرانسان سب کے لئے عام ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

وَأَعْطَى كُلُّ شَيِّ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدِي اوراس الله نے ہر چیز کوایک خاص صورت عطاء فرمانی بھراسے راہ سجما دی مرغی کے چوزے کو فطری ہدایت دی ... خوف کے وقت مال کے پرول کے مرغی کے چوز ہے کو فطری ہدایت دی ... خوف کے وقت مال کے پرول کے نیچے تیری پیاہ گاہ ہے ... چوزہ انڈے سے نکلتے ہیں دانہ کچنے گلتا ہے ... جانو رول دوسرادرجہ ہے بدایت یعن سیدها راستہ پالینا یعنی انابت کر کے اور ضد چھوڑ کے اللّٰہ کی طرف رجوع کر کا اور سیدها راستہ پالینا . . . تیسرا درجہ ہے استقامت یعنی صراط مستقیم پر ثابت قدم ہو جا کا سیدھ راستے پر ڈٹ جا کا ہم جا کا کفر کی آندھیاں چلیں مصائب کے پیاڑٹو ٹیس ہم اور پر بیٹائیاں اور دکھا کیں گر بندے کے قدم صراط شقیم سے ایک اور پر بیٹائیاں اور دکھا کیں گر بندے کے قدم صراط شقیم ہوڑ کا ،دل کو اپنے ہاتھ میں لینا اللّٰہ بندے کے دل پر ثابت قدمی کی گرہ لگا دیتا ہوڑ کا ،دل کو اپنے ہاتھ میں لینا اللّٰہ بندے کے دل پر ثابت قدمی کی گرہ لگا دیتا ہو تا ، بندہ جب استقامت کا مظاہرہ کر آ ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے دبط القلب کی جوٹ کی استقامت وربط قلب کے دال مصیبتوں میں بھی سرورا ورلڈت محسوس ہوتی ہے یہ چاروں درجے بہت کم لوگوں کو طبح این سی مورا ورلڈت میں محسوس ہوتی ہے یہ چاروں درجے بہت کم لوگوں کو طبح این سی مورا ورلڈت میں بنی تا کہ جس کی تقریہ نے درجون میں میں جگہ پائی یا یہ چاروں درج ہے ہوں کی تقریہ نے نوعون کی سیم بھی ہائی یا یہ چاروں در بار میں تہلکہ میا دیا تھا اور اس کی تقریہ نے سورۃ المومن میں جگہ پائی یا یہ چاروں در بار میں تہلکہ میا دیا تھا اور اس کی تقریہ نے سورۃ المومن میں جگہ پائی یا یہ چاروں در بار میں تہلکہ میا دیا تھا اور اس کی تقریہ نے سورۃ المومن میں جگہ پائی یا یہ چاروں

در ہے اصحاب کہف کو ملے جن کے متعلق قرآن نے کہا

إِنَّهُمْ فِتْبِهُ أَمَنُوا بِرَبِهِمْ وَ ذِدْنَا هُمْ هُدَّى وَدَبَطْنَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

بے شک وہ چندنو جوان تھے جواپنے رب پرایمان لائے (بینی ہدایت پائی) اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترتی عطاء فرمائی (بینی استقامت بخشی) اور ان کے دل کومضبوط کردئے (بینی ربط قلب عطافرمایا)

یابہ چارول درجے میرے نبی کے یاروں کو عطا ہوئے جن کے ایمان کے تذکرے .....کفروضوق وعصیان سے نفرت کے تذکرے .... رشد دہدایت فلا آ
د کرے .... کفروضوق وعصیان سے نفرت کے تذکرے ... رشد دہدایت فلا آ
وصداقت کے تذکرے ... قرآن نے بچے ۔ یاد رکھنے ! ان چاردر جول بیل سے دودر ہے بندے کی طرف سے جوتے ہیں اور دوود در بے اللہ کی طرف سے عطاء ہوتے ہیں اور دوود در بے اللہ کی طرف سے عطاء ہوتے ہیں .... بندے کا کام ہے ایابت کر آ اللہ کا کام ہے ہدایت دیا مظاہرہ کر آ اللہ کا کام ربط قلب کی دولت عطافر ما کیا ہے ہوائے اللہ آئے ہے کہ ایک کے حصول کی دولت عطافر ما کیا ہے ہوا گا اللہ آئے ہے کہ کا میں اور ہدایت آور اللہ کا کام ربط قلب کی دولت عطافر ما کیا ہے ہوا گا اللہ آئے ہے کہ کا میں ہوئے اللہ اللہ تقیم نمازی آخری دودر جول کے حصول کی دولت عطافر ما کیا ہے در ہے ایک بت اور ہدایت آوا سے پہلے ہی عاصل ہیں۔ دعا ما نگل ہے کیونکہ پہلے در ہے ایک بت اور ہدایت آوا سے پہلے ہی عاصل ہیں۔

صراط متنقیم کیا ہے ارامعین گرای قدر! ہمارے ملک میں جتے گروہ اور جتی جماعتیں اپنے آپ کو مسلمان بھتے اور مسلمان کہلواتے ہیں اُن میں سے ہرایک جماعت اور مسلمان کہلواتے ہیں اُن میں سے ہرایک جماعت اور گروہ اور پارٹی کا پروٹوئی ہے کہ جس راستے پر ہم جل رہے ہیں کی صراط مستقیم ہے اور ہمارے ملاوہ باتی تمام جماعتیں غلط راستے پر ہیں اور گراہ ہیں دیو بندیوں کا دعوی یہ ہے کہ صراط مستقیم پر صرف ہم جل رہے اور ہمارے علاوہ باتی سب غلط راستے پر ہیں ای طرح ہم گامزن ہیں اور ہمارے علاوہ باتی سب غلط راستے پر ہیں ای طرح ہم بلویوں کا دعوی یہ ہم جل رہے اور ہمارے علاوہ باتی سب غلط ہمارے پر ہیں اور ہمارے علاوہ باتی سب گراہ ہیں اہل تشیع کا خیال ہے ہے کہ صراط مستقیم پر ہم چل رہے ہمارا مستقیم پر ہم چل رہے ہمارے سب گراہ ہیں اہل تشیع کا خیال ہے ہے کہ صراط مستقیم پر ہم چل رہے

اور ہمارے سوایاتی سب غلط راہتے پر ہیں اور ہدایت سے ہے ہوئے ہیں عوام الناس یہ سب کھ دیکھ اور کن کر بہت پر ایثان ہیں . . . . . . جولوگ قر آن و حدیث سے نا واقف اور دینی علوم سے بے بہرہ ہیں وہ بخت البحص کا شکار ہیں .... وہ لوگ کہتے ہیں ہم کس عالم کی مانیں اور کس کی نہ مانیں . . . . . ہر فرقے کا عالم ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں ہے ..... آئیے! میں کہنا ہوں آپ اس سلسلہ میں نہ دیو بندی عالم کی مانیں نه بریلوی مولوی کی سنیں . . . . . اور نه شیعه ذا کر کی بات تشکیم کریں بكه صراط متنقيم كون ساراسته ب؟اس كے متعلق اس اللہ سے پوچیس جس نے إهيد نا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ كَى وعاسكمانَى بيد .... كِيَّ مولا إلى بهت ريتان ہوں اور الجھن میں میتلا ہوں مولا اتو رب العالمین ہے رحمان ورحیم ہے مالیک پیوم الله ين برساري كائنات كالمعبودا درمشكل كشابة وفيصراط متنقيم كي دعا سكهائي ہے مولا! اب تو ہی بتا کہ صراط متنقیم کون سارات ہے اور کس عقید ہے اور نظر ئے والے لوگ صراط منتقیم پر گامزن بین اور کیا عقیدہ رکھ کر ہم صراط منتقیم پر چلنے کے دعویدار ہو سكتة إل!

اللبنے وضاحت فرمائی صراط متقیم کی مخفری تشری اور وضاحت خود

مورت الفاتخ كے اندر موجود ہے:

صِواطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمُّتَ عَلَيْهِمْ ال لوگول كاراسة جن پرتيرانعام ہوا!

جَن رِانعام الله بواكون إلى السيخود قرآن في دومرى جُديان فرمايا: وَمَنْ يُطِع الله وَ الرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيهِ مُرِينَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَ دَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ عَلَيهِ مُرمِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ (نسآء 19) اور جواطاعت وفرما نبرداری کرما ہے اللہ اور رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئے جن پر اللہ نے انعام فرمایا بینی انبیاء ،صدیقین ،شھدا اور صالحین کے ساتھ۔

ال آيت كريمه سے معلوم ہوا أَنْعَبُتَ عَلَيْهِ هُر جن يرالله كاانعام ہواوہ انبياء صدیقین ، شھداً اور صالحین ہیں اور ان ہی کے رہتے پر چلنے کی ہم دعا ما نگ رہے ہیں اب به حقیقت واضح موگئی که صراط متنقیم وه راسته ہے جس پرانبیاء کرام چلے صراط متنقیم وہ شاہراہ ہے جس پرصدیقین اور شھدا گامزن رہے صراط منتقیم وہ راستہ ہے جس پر صالحین ،ائم کرام اوراولیاء عظام اور اللہ کے ٹیک اور صالح بندے چلتے رہے! صراط متنقیم انبیاء کاراسته | آئے آپ کو قرآن کی سرکراؤں اور ثابت كرول كهصراط متنقيم وه راسته ہے جس پرانبيا كرام علے .... بسورة الانعام من الله رب العزت نے اٹھارہ انبیاء کرام کے نام شارفر مائے سید نا براہیم ،سید نا سحاق ،سید نا يعقوب، سيد ؟ نوح ،سيد ؟ داؤد، سيد ؟ سليمان ،سيد ؟ ايوب، سيد ؟ يوسف ،سيد ؟ موي، سيد نا بارون ،سيد نازكريا ،سيد نا يجييٰ ،سيد ناعيسيٰ ،سيد ناالياس ،سيد نااساعيل ،سيد نايسع ، سيدنا يونس، اورسيد نالوط (عليهم السلام) . . . . . باتى انبياء كرام كاتذ كره اجمالا فرمايا وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَ ذُرِّيْتِهِمْ وَ إِخُوا نِهِمْ ( انعام ٨٣) اور کچھا نبیاء ان اٹھارہ کے آباؤ اجداد تھے کچھان کی اولا داور کچھان کے بِمَانَى وَأَجْتَبُنَاهُمْ وَهَدَيْنَا هُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ بِم فِان سِانِيا، كوچناتهااورسب كوصراط منتقيم كى طرف را بنمائى فرمائى تقى! آگے فرمایا: وَلِّهِ أَشْرَكُو النَّجِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ ايَعْبِلُوْنِ ( انعام ٨٨) اوراگر بالفرض محال بیا نبیاء مجی شرک کرتے تو ان کے اعمال صالحہ بھی سب ا كارت اور برياد جوجاتـ

( میہ بات ذہن میں رکھیئے کہ انبیاء کرام چھوٹے بڑے ہرتم کے گذاہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں ان سے صغیرہ گناہ بھی سرز ونہیں ہوتا چہ جائیکہ شرک جوا کبر الکباز ہے ۔ .... بیصرف شرک کی قباحت اور شرک کی غلاظت کو بیان کرنے کیلئے فرماد یا کہ میرے چنے ہوئے اور میرے پہند یدہ لوگ وہ بھی بالفرض اگر شرک کرتے تو میں ان کے اعمال صالحہ بھی برباد کر کے رکھ دیتا ... مچرتم کس باغ کی مولی ہو کہ شرک کا ارتکاب کر و گے تو تمہارے اعمال ورجہ تبویت یا جا تیں گے .... ہرگز نہیں

ان آینوں سے بیر حقیقت کھر کر سامنے آگئی اور بیر بات ثابت ہوئی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہوئی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے ہیں شرک والی منحوں اور جن بیاری موجود نہیں ہے ایک جگہ پر قرآن مجید نے ارشا دفر مایا:

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ. أُمَّةً قَا نِتًا لِللهِ حَيِنَيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ

بِ شُک ابراہیم پیشولتھ ( اُمَّة بمعنی مفعول ای مأمومًا مبالذ کیلئے ہے معنی ہوگا صفرت ابراہیم علیہ معنی ہوگا سب سے بڑا چیٹوا یا اُمَّة بمعنی جماعت . . . معنی ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجودا کی امت کے برابرتھا اور ان کی ذات میں اتنی خیرو برکت تھی جتنی ایک

جاعت ہیں ہوتی ہے)

صنرت ابراہیم علیدالسلام اللّہ کے فرما نیروارتھے، وہ یکسوتھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نیس تھے شاکو الا نعیب وہ اللّہ کی نعتوں کے شکر گزارتھے۔

إِجْتَبَاهُ وَهَدُّنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٌ ( نحل ١٢١)

الله نے حضرت ابراہیم کو منتخب کر ایا تھا اور آئیس صراط منتقیم کی ہدایت دی تھی ان آیات میں سے بھی معلوم ہوا کہ صراط منتقیم وہ راستہ ہے جس پر انجیا علیم السلام گامزن رہے اور اس راستے میں شرک والی غلیظ بیاری موجوزیس ہے!

سأمعين گرامي قدر إلى مقيقت پرايك اور دليل بيش كرنا جا بهتا بول الله رب العزت في امام الانبياء صلى الله عليه وسلم سے فرما يا كه آپ اعلان كريں -إِنَّهِ فَي هَذَ فِي رَقِي إِلَى صِوَاطٍ مُّسُتَة قِينْدٍ دِينَنَا قَيِبَهَا مِلَّةَ إِنْوَاهِيْدَ حَنِينَفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

بے شک میرے رب نے مجھے صراط متنقیم کی راہنمائی فرمائی ( وہ صراط متنقیم کی راہنمائی فرمائی ( وہ صراط متنقیم کیا ہے ہو ہرائی سے کٹ کرایک اللہ کا ہو ہرائی سے کٹ کرایک اللہ کا ہو گیا تھا اوروہ شرک کرنے والانہیں تھا!

آگے المت ابرائیم اوردین حنیف کی تشری کرتے ہوئے فرمایا إِنَّ صَلَا نِیْ وَنُسُکِیْ وَمُحْیاً یَ وَمَهَا نِیْ یِشْدِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَبِنَهَ الِکَ أُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلَمِیْن ۔

( أنعام ١٩٢)

بے شک میری نماز (میری قولی ، بدنی عبادت) اور میری قربانی (میری مالی عبادت ) اور میری قربانی (میری مالی عبادت ) اور میراجینا اور میرامر کا خاص الله کے لئے ہے جوسارے جہانوں کا پروردگارہا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جھے ای کا محکم دے گیا

ہے اور میں سب مانے والوں میں سے بہلا مانے والا ہوں۔

اک آیت سے معلوم ہوا کہ صراط متنقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے آخری اور محبوب پنچمبرامام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گامزن رہے یہی راستہ سید ماا براہیم علیہ السلام کا تھااوراس راستے میں شرک والی منحوس بیاری نہیں ہے!

صراط مستنقيم إهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم سي بِهِلِي آيون كاخلاصه يب كەسب خوربول اور كمالات اور خاص كركے صفات الوصيت اللہ كے لئے ہيں جو رَجُ الْعَالَمِيني ہے وہی الرحمان اور الرحم ہے مالک پوم الدین بھی وہی ہے جب ایک شخص اورایک نمازی ان سب حقیقتوں کا اعتراف کر لیما ہے اوران حقیقتوں پردل و جان سے ایمان لے آ ماہ تو وہ بے ساختہ یکار افضا ہے ایکا کی نعب کو آیا ک نَسْتَعِیْنُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم جھے ہی سے مدد ما تکتے ہیں ..... ہے وراصل نمازي كاابينه رب سے عهداورا قرار ہے كہ بم برتتم كى عبادت صرف اور صرف تیرے لئے ہی کریں گے اور حاجات ومشکلات میں مدد کیلئے صرف مجھے ہی بکاریں كے اس كے بعد اللہ في فا الصِّواط الْمُسْتَقِينم ميں اى وعدے اور اى عبدواقرار ير پخته رہنے كى دعا ما كى جارجى ہے...اس صورت ميں الصِّواط الْمُستَقيد ميں الف لام عبد خارجی کے لئے ہوگا اور مطلب ومفہوم یہ ہوگا کہ مولا یہ جو آیا ک نعیل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينٌ والاراسة بصرف اور صرف تحقيج بي معبود مجهنا اور ما ننا اور صرف تجھی سے مدد مانگنا . . . . . مولا ہمیں ای تو حید والے راستے پر مرتے وقت تک قائم اور پختہ رکھ . . . . . اس معنی کی تائید قرآن مجید کی گئی آیتوں سے ہوتی ہے میں صرف ا يك دومقام آپ كودكها يا اورسنا يا جا بتا ٻول! سیر ناعیسی نے کیا فرمایا؟ سیدناعیسی علیدالسلام کی ولا دت بزے عجیب

ادرانو کے طریقے سے ہوئی ان کی والدہ محر مرسید نا مریم علیما السلام اللہ کے محم ہے امید سے ہوئیں وہ ولا دت کے وقت مشرق کی جانب چلی گئیں انتہائی پریشان اور گھرائی ہوئی تھیں .... کہنے لگیں مولا میں مرگئی ہوتی لوگ میرا نام بھول گئے ہوتے میں کس مصیبت اورا آر مائش میں جاتا ہوئی ہوں .... الله رب العزت نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے دیل کا دیں .... پاؤں کے نیچ سے پانی کا چشمہ جاری فرماویا اور کہا مریم آج مجبوریں گرادیں .... پاؤں کے نیچ بھے ہوئے اپنی کا چشمہ جاری فرماویا اور کہا مریم آج مجبوریں ہی بغیر سبب کے آج چشمہ ہی بغیر سبب کے اورا آج بھر بیا بعد بعیر سبب کے اورا آج تیرا بیٹا عیسی مجبی بغیر سبب کے اور آج کے واٹھا کر بغیر سبب کے اورا آج کی گئی اور لوگ مریم کے تقدی وطہارت اور عفت و پا کیزگی پرانگی بحب بات زیادہ بڑھنے گئی اور لوگ مریم کے تقدی وطہارت اور عفت و پا کیزگی پرانگی افرانے اس کے بات زیادہ بڑھنے کی اور کی مریم کے تقدی دوران جیسی تیری ماں پر تبعیت افران کی پاک دائی کا اعلان بھی کراور میری تو حید بھی بیان کر ...

(واقعه كي تفصيل ويحصّ مورة آل ثمران ۴۵ يّا ٥ مورت مريم ١٦ يا ٣٠)

سید اعیسی علیہ السلام مال کی گود میں بولے اور خوب بولے ..... اللّہ کوان
کے بول استے پیند آئے کہ قرآن بنا کر ازل کر دیا قال اِنّی عَبْدُ اللّهِ اتّکانّی
الْکِتَابِ وَجَعَلَیٰ نَبِیتًا مِی اللّٰہ کا بندہ ہول (نہ میں اللّٰہ ہول نہ میں اللہ ہول ، نہ
میں اِنْنُ اللّٰه ہول اور نہ کی میں نُورٌ قِینْ نُورِ اللّٰه ہول کھ میں عبداللہ ہول )
اللّٰه بھے کتاب دے گا اور مجھ نی بھی بنائے گا ( اتّاتی ، جعلنی ماضی
کے صیغے ہیں گر تھت کیلئے ہیں مینی مضارع کا کریں کے قرآن وحدیث میں اس کی
بہت می مثالیں موجود ہیں کہ جس چیز کا وقوع اور جس چیز کا ملنالاز می ہو،اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ جس چیز کا وقوع اور جس چیز کا ملنالاز می ہو،اسے ماضی کے عیفے سے تعبیر کر دیتے ہیں جیسے سورہ کیل کی ابتدا میں فرمایا اللّٰی آمرُ اللّٰہِ اللّٰہ کا گھم

ملنے کا تذکرہ کر کے ان لوگوں کا منداور زبان بند کی جوسیدہ مریم کے مقدی دامن کو داغ وارکر نا چاہتے تھے .... حضرت عیسیٰ نے فرمایا میری مال پرتہمت نہ لگاؤ، میرے نسب میں شک نہ کر واللہ نے مجھے نبوت کا آج پہنا ناہے اور اللہ کے نبی کا نسب بھی اعلیٰ جو آہے اور حسب مجھی اعلیٰ ہو آہے .... سید ناعیسیٰ علیدالسلام مال کی گود میں تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيم

(مريم ۲۲)

بے فنک میرااور تمہارا پروردگار، اب پروان چڑ ھانے والا اللہ ہی ہے بہذا تم اس کی عبادت کرویہی صراط متنقیم لیعنی سیدھارات ہے۔

صرت میسی علیدالسلام کی اس تقریر سے اور اس بیان سے اس حقیقت کی تائید جوتی ہے کہ اِیّاک نَعبُدُ وَایّاک نَسْتَعِیْنُ والاراستہی صراط متنقیم ہے۔ سر

ا يك اورمقام قيامت كردن الأرب العزت مشركين وكفار كوخطاب كرت جوئے فرمائے گا

أَلَمْ أَعْهَدُ السَّيطَانَ إِنَّهُ الْمَرَ أَن لَّا تَعْبُدُو الشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِيْنِ (ياسين: ١٠) لَكُمْ عَدُوُّ مُبِيْنِ

اورمیری بی عبادت کر کا بھی صراط متنقیم ہے۔

ال آیت کریمہ پر ذراغور فرمائیے ... یہال دوعبادتوں کا تذکرہ ہے ایک عبادت اللہ کی جس منع کیا گیا عبادت اللہ کی جس منع کیا گیا صفرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والدکو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں مناز البیم علیہ السلام بھی اپنے والدکو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں مناز البیم علیہ الشید طان یا البید کا تعبید الشید طان یا البید طان کان الملوحة ان موجد ۳۳) عصیدًا

با با بشیطان کی عبادت نہ کر شیطان تو رہم کرنے والے اللّٰہ کا بڑا ہی تا فرمان ہے۔
اللّٰہ کے سواجن بزرگوں کو پکارا جا تاہے وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بے خبراور
عافل بیں اور قیامت کے دن وہ اس پکار کا اٹکار کریں گے اور پکار نے والوں کے دشمن
جوجا کیں گے غیر اللّٰہ کی عبادت و پرسٹش چونکہ شیطان کے بہکارے سے اور شیطان
کے ایمان برکی جاتی ہے اس لئے فرما یا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو!

صِرَاطِ الْمُستَقِيْدِ كَا الكِ اورمَفْهُومَ جائة صراط متنقم كالكِ اورمِفهوم اورمطلب بحي سائة آب!

بعض مفسرین نے فرمایا:

وَالْمُواُ بِهِ طَرِيْقُ الْحَقِّ وَهُوَ مِلَّةُ الْإِسْلَام (مداك)
مراطمتنقيم سےمرادراوق فين دين اسلام ہے! قرآن كے متعلق فرمايا كيا:
إنَّ هٰذَا الْقُواْنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِيَ أَقُومُ (بني اسرائيل ٩)
مِدْنَكُ مِدْرَآن السے داسے كی طرف داہمائی كرتا ہے جوسب سے
زیادہ سید ها اور مضبوط ہے

لیمی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جوامت محدید کوصراط متفقم دکھا یا ہے لہذا ابتدا سے کیکرانہا تک اور آغاز سے کیکرانجام تک سورۃ الفاتحہ سے کیکرسورۃ الناس تک قرآن میں جتنے احکام بیان ہوئے تیل وہ تمام کے تمام احکام صراط متفقم کے اجز اُہیں۔

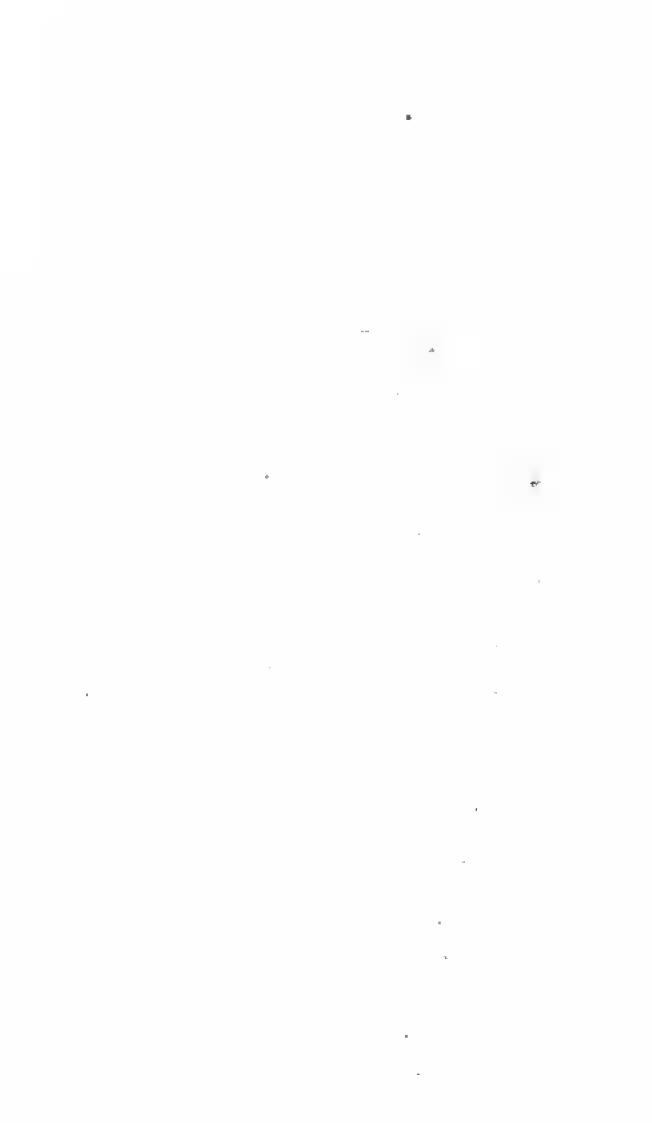

چوتھا کم دیا وکلا تَقْرَبُو الْفُواجِشِ مِمَا ظُهُو مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اور بِحِيالُ کے جِنْفُا وَمَا بَطَنَ اور بِحِينِهُ جاوَ خُواه وه اعلانيہ بون اور خواه پہتیدہ ( بِحیالُ کے جِنْفِ کام بیل ان کے قریب بھی نہ جاو ہ ۔ . . یعن فحش بعن ہے حیالً کے جِنْف کام اور طریقے بیل ان کے قریب بھی نہ جاو . . . یعن فحش کام در طریقے بیل ان کے قریب بھی نہ جاو . . . یعن فحش کامول کے مبادی سے بھی بچومثلان پاریسے بچوتو نظر پدسے بھی بچوب پردگی ہے بھی

پانچان کم دیا و کلا تقتالو النّفس الّین حوّم الله اللّه بالحقق اورجس کاخون کریا ( یعن قل کریا) الله نے حرام کر دیا ہے اس کوقل نہ کر وسوائے تھم شرع کے کاخون کریا کا تا حق خون بہانا بہت بڑا جرم ہے ... جس کے سبب معاشرہ ابتری کا شکار ہوجا آ ہے اللّا بالْحق می گری کے بیاتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی کوقل کیا ہوتو تصاص میں اس کوقل کیا جائے گاڑیا کیا ہوا وروہ شادی شدہ ہوتو اُسے سنگ ارکیا جائے گا

چھٹا تھم وَلَا تَقُوبُوا مَالَ الْمِيَّدِيْهُ وَالَّالِيَّةِي هِيَ أَحْسَنُ اورتم يَتِم كِ ال كة ريب بهي نه جاوً گرا يسے طريقے سے كه وہ تہارے اور يتيم كيلے بہتر ہو

ساتوان م آوفو الگیل والینوان بِالْقِسطِ اورتم ماپ اورتول کو انساف کے ساتھ ہورا کرو (ماپ تول میں کی کر الینے کے باب اور سے کے بات اور دینے کے بات اور داخل میں ڈنڈی مارنا نہایت پست ذہبیت اور اخلاق سے گری ہوئی بات اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس بیاری میں مبتلاتھی آج ہمارے معاشرے میں یہ بیاری قوم کی رگ ویے میں سرایت کی گئی ہے)

آشوال مم دیا وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُوْنِی اور جبتم ہات كرو ( چاہے شہادت و كواى دو، چاہے فيصله كرو) تو انصاف سے ہات كہوا كر چة تمہارا تربى ہو... (بعنی کسی معاملے میں بات کروتو سچی اور سیدھی بات کروا کر چہ قربی رشتے دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو... اگر فیصل اور ٹالث بنو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کروا گر شہادت اور گواہی دوتو ہمیشہ سچی گواہی دوج پا ہیے اسمیں تمہارے کسی قربی عزیز کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو)

نوال محم دیا و بعقی الله آوفوا ادرالله کے ساتھ جوع دکیا ہے اس عبد کو پورا کرو (عبد سے مراد الکہ ت بویٹ گئی والاعبد مراد ہے یا وہ عبد مراد ہے جو کلمہ اسلام کا اقراد کرتے ہوئے برخص اپنے اللہ سے کرتا ہے کہ ہر معاملے میں تیری اور تیرے دسول کی اطاعت کروں گا ... تیرے اوامر کو مانوں گا اور تیرے نواہ کے سے بچوں گا ... ان نواحکام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا:

وَ أَنَّ هٰذِا صِرَا طِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُو السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ( الانعام ١٥٢)

بے شک میری طرف آنے والا سیدها راستہ ہے ہیں تم اس راستے کی پیروی کر واور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کر ووہ تنہیں اللہ کے راستے سے اللہ اور جدا کر دیں گے ( یعن تنہیں اللہ کی تک نہ چنجنے دیں گے )

یبال پرایک شبه اور ایک سوال ذبن میں اُبھر آہے کہ یبال الله دب العزت في مَتْ خَصْوْبِ عَلَيْهِمْ (جن پرالله کا خضب ہوا) کوالگ ذکر فرما یا اور ضَا آین کو الله ذکر فرما یا اور ضَا آین کو الله ذکر فرما یا ایول کیا گیا جب که اونی عقل رکھنے والا تفق بھی سمجو سکتا ہے کہ اونی عقل رکھنے والا تفق بھی سمجو سکتا ہے کہ مغضوب علیم وی ہول کے جو ضالین کے زمرے میں آئیں گے ۔ . . . . . . اور جو

ضالین ہوں گے وہ رحمت کے مستحق تو نہیں ہوں گے بقینا غضب کے لائق ہوں گے ، جب مغضوب علیم لاز ما ضالین ہی ہوتے ہیں اور جوضا لیمن ہوتے ہیں وہ بقینا غینر اللّٰہ خصُوب ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہورتے ہیں اور حضا لیمن ہوتے ہیں وہ بقینا غینر اللّٰہ خصُوب ہوتے ہیں بھراللّٰہ نے یہاں صَفَحَتُ وَبِ عَلَيْهِ خَرُوالگ اور ضَا آلِیْن کوالگ کیوں وَکر فرمایا؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ان دونوں گرو ہوں کے درمیان امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے صفرت عدی بن حاتم رضی الله علیہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اسلام قبول کرتے وقت دوران گفتگوامام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

فَإِنَّ الْيَهُوْدَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّضَارِي ضَلَالٌ (تومذی ۱۹۹۲) بِ شَک یہودی اللّہ کے مخفوب تھم سے اور عیماً فَی مَیہ ہے راسے سے بھٹک گئے۔

تغیران جرید نے سیدا عبداللہ ان مسعود رضی اللہ عند سے اور سیدا عبداللہ ان مسعود رضی اللہ عند سے بہانقل فرمایا ہے ... نمازی کہتاہ مولا ہمیں آنعہت عکیہ ہے۔
عکیہ ہے مراستے پر چلا اور یہود و نصاری کے داستے سے بچا۔ آنعہت عکیہ ہے مراستے کی انہیاء و صالحین کا داستہ ہے ... قرآن نے اس راستے کی کا داستہ ہی انہیاء و صالحین کا داستہ ہی دراستے ہی شرک والی منوں بیاری وضاحت و تشریح کرتے ہوئے فرمایا ... جس راہتے ہی شرک والی منوں بیاری نہر بھر بلد عبادت و بیار مورف اور صرف اللہ ہی کیلئے ہو۔ ... مفضوب عکیہ ہے دراستے میں شرک داستے میں جو اللہ کے طلاوہ اپنے اپنے نہوں کو معبود مجود قسم اسے میں جو اللہ کے طلاوہ اپنے اپنے اپنے ابنیاء کو رائی کرتے ہیں جو اللہ کے ارب میں غلق (صدیعے تجاوز کرنا) کرتے ہیں بو اپنے ابنیاء کو اللہ کا حصد اور جزء بنادیا اپنے ابنیاء کو این اللہ اور

نُورٌ مِّنَ نُورِ الله كها... ان كو مافوق البشر سِتيال سليم كيا... ان كو صفات الوهيت مي شريك ما كا... انهول في البيخ نبيول كى قبرول كو تجده گاه بناليا ... ما جات مين ان كو غا تبانه يكار في منگهام الانبياء صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

فَعْنَتُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ النَّحَدُوا قَبُورَ أَنْبِياً عِهْمُ

مساجدا

الله كى لعنت بو يبود يول پراورعيسائيول پرجنبول في اپنے اپنے نبيول كى الله كى لعنت بوي يول كى قبرول كو تجده گاه بناليا۔

یا معنی یہ ہے کہ جو کام مجدول کے لائق ہیں وہ کام انہوں نے انہیاء کی قبروں پر کئے .... قرآن مجید نے بہود ونصار کی کے غلو (عقائد میں اور بزرگوں کی محبت میں مدسے آگے بڑھنا) جگہ جگہ ذکر کیا ہے:

قَالَتِ الْيَهُوْدَ عُزَيْرٌ " بْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ بُنُ الله ( توبه ٣٠)

يبوديون ف كهاعز رالله كابيئا ب ادرعيها يون في كهاعين الله كابيئا ب الكهابيئات الله كابيئا ب الكه اورعبد وران كفاو الله و الكه ورعبه وران كفاو الله و المناه والمجتاء في الله والمجتاء في المناه والمحتاد والمناه والمحتاء في المحتاد والمحتاد والمحتاد

(مائده ۱۸)

يهودى اورعيسانى كهت إلى كهم الله ك بين إلى ينى الى ك بيارى إلى الكه مقام برقر آن في يهودونسارى كفاوكاذكراس طرح كيا:

الكه مقام برقر آن في يهودونسارى كفاوكاذكراس طرح كيا:

إِنَّا خَذُوْ الْمُرِيمَ وَرُهْبِالنَّهُ مُ الْرُبَابِالَّ مِنْ دُوْنِ الله وَ الْهَسِيحَ بْنَ مَرْيَعَ ( توبه ٢١)

انہوں نے اپنے علماء کواور پیروں کواللہ کے سوارب مان لیا تھا اور عیسیٰ بینے مریم کوبھی!

یہود ونصاری نے عقائد میں علوکیا اور اپنے اپنیاء اور بزرگوں کو اللہ کی صفات میں شریک تھمرایا اور عقیدت وحبت کے جنون میں اپنے انبیاء کو اِبن الله اور نور قین نو رالله کہدیا نہیں رب بنالیا۔

امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے یہود ونصاری کے اس غلوکو دیجھتے ہوئے اپنی امت کوتلقین فرمائی:

لَا تُطُرُونِي كُمَا اَطُرَتِ النَّصَارِيٰ عِيْسَى بْنَ مَرْبَيَمَ مجھ اس طرح نہ بڑھا ما جس طرح عیما تیوں نے مریم کے بیٹے عیمیٰ کو بڑھایا ہے۔

إِنَّهَا أَنَا عَبَدُاللَّه وَرَسُولَه مِن اللَّهُ كَا بنده پہلے ہوں اور رسول بعد میں! آئین موقع پرآٹ نے امت کویوں تلقین فرمائی

لَا تُرْفَعُونِيْ فَوَقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي الَّذِي النَّهُ تَعَالَىٰ جَسِمرِتِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَسِمرِتِهِ اورجس درج إلله رب العزت في يحصف أنز فرما با جي يحصف المرتبة اور فرما با جي الله منظم المرتبة المرتبة

اِنْهَا اَنَ عَبَدُالله وَرَسُولُه مِي الله كابنده بول اوراك كارسول بهول عَجَهِ الله عبوداور مجود نه بنالینا بکله محصالاً کا بنده اوراک كارسول مجعنا .... (آپ نے الله معدوداور مجود نه بنالینا بکله محصالاً که میرے مرتبے كونه گھٹا ما میرے مرتبے كوئم نه كرما يكسى موقع پر اور مجھی نہیں فرمایا كه میرے مرتبے كوئم نه كرما .... اس لئے كه اس كا خطرہ نہیں تھا آپ مشاہدہ فرمار ہے تھے كه يبود ونصارى نے اپنے انبیاء كوالله كى اپنے انبیاء كو هنا یا نہیں بكه بز ها یا ہے اور فلوكرتے ہوئے انبیاء كوالله كی صفحة ل میں شرك بنایا اور انبیں ان كے اصلى مقام بعنی مقام عبدیت سے فكال كرمقام

الوہیت میں داخل کیا اور انہیں ابن الله ، نود مین نود الله اور الله اور الله کی جزء اور صد بنایا ... یہود و نصاری کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی است کی گراہی کا خطرہ محسوں کرتے ہوئے فرمایا ... بھے میرے مرتبے سے بڑھا نامہیں اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ دَفَعْنَا لَکَ ذِکْرِکَ جس کی شان ہو وکسوف یعطیلک دَبُّک فَتُوضَی جس کے اعلان ہو ... اِنَّا اَعْطَیْنَاکَ الْکُوثَر جس کا مقام ہو ... فَتُوضَی جس کے اعلان ہو ... اِنَّا اَعْطَیْنَاکَ الْکُوثَر جس کا مقام ہو ... وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا دَحْمَةً لِلْعَالَمِین جس کا درجہ ہو ... جوامام الا نبیاء ہو ... جو مقام محود کا دولھا ہو ... اس کے مرتبے کو بھلا گھنا میں دور محترکا شافع ہو ... جو مقام محود کا دولھا ہو ... اس کے مرتبے کو بھلا گھنا کون سکتا ہے؟

ا ما م الا نبیاعلی الله علیه م کو خطره تھا الله علیه وسله وسله الله علیه وسله کو خطره تھا کہ جیس میری است بھی یہود و نساری کے تقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے محالے میں غلو کا شکار نہ ہم وجائے ... اور میرے متعلق ویی نظریات اور عقائد اور خیالات نہ رکھتے گئیں جو یہود و نساری نے اپنے اپنے انبیاء کے بارے میں رکھ لئے خیالات نہ رکھتے گئیں جو یہود و نساری نے اپنے انبیاء کے بارے میں رکھ لئے جیل .... امام الا نبیاء صلی الله علیه وسلم کی ایک پیشین گوئی مدیث کی کتب میں موجود ہن ایس میں بود کے قتش قدم پر چلے گئیں گر (بالکل ای طرح) جو فرمایا میری است کے لوگ بھی یہود کے نقش قدم پر چلے گئیں گر (بالکل ای طرح) بحس طرح ایک جو تی دوسری جو تی کے برابر ہوتی ہے میں طرح ایک جو تی دوسری جو تی کے برابر ہوتی ہے میں طرح ایک جو تی دوسری جو تی کے برابر ہوتی ہے خطرہ امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کو تھا .... آج اس است کے ایک طبقہ نے امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کی محبت وعقیدت میں غلو کرتے ہوئے اُن کی بشریت کا انکار کردیا اور انہیں نود قبیق نود الله کہنا شروع کردیا .... اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے ایک شخص نے کہا :

ا مد سے احمد ، احمد سے جھے کو گناورسب کُنگُن عاصل ہے یاغوث مدائق بخشش ۱۸۸)

یعنی اللہ سے بیا افتیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفل ہوئے اور بھرنبی اکرم سے شخ عبد القادر جیلا فی کو بیا ختیا رملا کہ جوکر ہا جا ہیں ، کریں . . . اور جونہ کر ہا جا ہیں ، نہ کریں . . . اس شعر میں ایک غلوتو امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیا گیا اور دوسراغلو شخ عبد القادر جیلا فی کے بارے میں کیا گیا

مسى دوسرے فالى نے كہا:

ن كر از پراب مدينے ميں مصطفیٰ بن كر

وی جومستوی تفاعرش پیندان کر

. ایک غالی کبتا ہے:

تكناب، وصفول في دات بهانداك الكناء المات المات

زی تصرف بھی ہے، مختار بھی، ما ذون مبھی ہے کا ریا ما کم کا مد بر مبھی ہے عبد القاد ر (حدائق بخشش)

امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم پراوراولیا کرام پرموت کااطلاق کی جائے تو کہا جا آ ہے یہ گستاخی ہے ہے ادبی ہے۔

> فَلَهَّا قَفَيْنَا عَلَيْهِ الْهَوْت ( سِباً ١٣) بچرجب بم نے سلیمان پرموت کا فیصلہ کیا۔

قرآن نے سیدنالیقوب پر موت کا اطلاق کیا:

اُ هُر کُنتُه شُه کَآءِ إِذَ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمُوت ( بقوہ ۱۳۳)

کیاتم اس وقت موجود تھے جب بیقوب پر موت آئی تھی!

قرآن مجید نے امام الا نبیاء سلی الله علیہ وسلم پر موت کا لفظ استعال فرمایا:

إنّك مَیّتُ وَ إِنّهُ مُر مَیّتُون ( زمو ۳۰)

بیشک آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب بھی سرنے والے ہیں۔

مامعین گرامی قدر! اس سے پہلے کہ میں مُغَضُّوبِ عَلَیْهِمُ اور ضَالِین

میں دوفرق اور بیان کروں ضروری سمجمنا ہوں کہ پہلے فرق پر ایک ضروری بات آپ

صفرات کے گوش گذار کروں کہ ہم نماز میں اپنے اللّہ کے حضور ہر روز کتنی بارید وعامات کی کے دائے پر نہ چلا . . . ہمیں انعمت طیم کے دائے یہ کہ است کے گوش کران رکھ!

گر ہماراعمل اس دعائے بھس ہے . . . ہم میں سے ایک ایک آ دمی سو ہے اور غور کرے کہ آج ہم یہود ونصاریٰ کے رائے کے کتنے قریب ہیں اور انبیاء واولیاء کے نورانی رائے سے کتنے دور ہیں؟

آج جاری معاشرت اور معیشت، تبذیب اور تدن بهاری معاشرت افعال واعمال بهاری بهاری تعلیم وثقافت، جهاری بهاری تعلیم وثقافت، جهاری طور اطوار، جهاری تعلیم وثقافت، جهاری شکل طور اطوار، جهارے رنگ ڈھنگ، جهاری سیاست وحکومت، جهارا لباس، جهاری شکل وصورت، جهارا انداز گفتگو بخر ضیکدزندگی کے جرشعبہ میں ... جم یہود و تصاری کی نقالی کر رہے ہیں، جم یہود و تصاری کی نقالی کر رہے ہیں، جم یہود و تصاری کی نقالی کر رہے ہیں۔

آج ہم مجھ رہے ہیں کر مسلمانوں کی ترقی کارازیور پی ممالک کی تہذیب اپنانے میں ہے۔۔۔ہم میرود ونصاری کے رائے پر پل کر مہذب اور یا وقار قوم بن سکتے

ہیں... اور ستم بالائے ستم بیر کہ جو ہا سے اس روش سے روکے اس کا مذاق بنایا جا آہے۔ اور اسے ترقی کا دشمن سمجھا جا آہے۔

علامدا قبال مرحوم في بهت يبلي كهاتها: ع

شور ہے ہو گئے و نیا سے مسلمان تا بود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں سلم موجود وضع میں تم ہو خود میں ہود وضع میں تم ہو خود میں ہود اور تعرف میں ہنود میں ہنود میں ہود اور تعرف میں ہود اور تعرف میں ہوافغان بھی میں تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان مجی ہو

الله رب العزت ہماری ما تھی ہوئی وعائے مطابق ہمیں یہود ونصاریٰ کی پیروی سے پچائے اور ہمیں آنعیت عکمیت عکمیت عکمیت کے داستے پر چلائے رکھے . . . . . اللہ ہمیں یہ چوعطاء فرمائے کہ ہماری ترتی ، کا میابی اور کا مرانی یہود ونصاریٰ کی نقالی کرنے میں نہیں ہے، بکدا نبیاء کرام اور اولیاء عظام کے بتائے ہوئے راستے میں ہیں۔

ایک فرق اور ایس نے مَغَضُوبِ عَلَیْهِ مُر اور صَا لَیْن یں ایک فرق کو اَلَّهِ عَلَیْهِ مُر اور صَا لَیْن یں ایک فرق کو عَلیْهِ مَر اور صَا لِیْن یا کہ امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے اَلْهُ غَضُوبِ عَلیْهِ مِر سے مراد یہودی اور صَا لِیْن سے نصاری مراد کئے ، لیکن یا در کھنے یہ بطور ممثیل آپ نے نفسیر بیان فرمائی ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مَغَضُوبِ عَلیْهِ مُر صرف یہودی ہیں اور صَا لَیْن سے مراد صرف عیسائی ہیں . . . نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے مبارک دور ہیں چونکہ یہود ونصاری مذہب اور خانقای نظام کے تھیکیدار بنے ہوئے مبارک دور ہیں چونکہ یہود ونصاری مذہب اور خانقای نظام کے تھیکیدار بنے ہوئے مبارک دور ہیں چونکہ یہود ونصاری مذہب اور خانقای نظام کے تھیکیدار بنے ہوئے مغضُوبِ عَلیْهِ مُر اور صَا لِیْن کی تفیر بطور تمثیل ان دونوں گر وہوں سے نورائی کی مفر ہے اور فرما یا ان کا فرمیں ایک فرق اور فرما یا ان کا فرمیں ایک فرق اور فرما یا ان کا فرمیں ایک مُرت اور خانم ہیں بھی کفر ہے اور ذبان کے دل میں بھی کفر ہے اور ذبان کے باطل میں بھی کفر ہے اور فرا ہیں بھی کفر ہے اور ذبان کے باطل میں بھی کفر ہے اور فرا ہوں کے باطل میں بھی کفر ہے اور ذبان

ربی کفر ہاور ضّا آین سے مرادوہ کا فریل جن کے باطی اور سینے میں تو کفر ہے گر مسلمانوں کو دھوکہ وینے کیلئے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ( جنہیں ہم منافق کہتے ہیں) یعنی مّا فخصُوبِ عَلَیْهِ مُر سے مراد کا فراور ضّا آیان سے مراومنافق ہیں!
مولا ناحسین کا جی کی رائے اربی المفسرین مولا ناحسین علی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ الْمُخصُّوبِ عَلَیْهِ مَر سے مراودہ کا فرہیں جو صرافہ متنقیم دکھے کی فرماتے ہیں کہ الْمُخصُّوبِ عَلَیْهِ مَر سے مراودہ کا فرہیں جو صرافہ متنقیم دکھے کی اور دکھ اس مراق ہوئے کے بعداور حق کی راہ دکھ لیے میں مراقہ دیو نے کے بعداور حق کی راہ دکھ لیے میر لگا دیے بعداور میں اور دلائل کے انبار لگا لیے کے بعدویہ و دائشہ صور نے اللہ رب العزب میر لگا دیے ہیں بھران پر اللہ رب العزب میر لگا دیے ہیں بھران کے انبار لگا دیے ہیں بھر لگا دیے ہیں اور دلائل کے انبار لگا دیے ہیں بھر اس میں اور دلائل کے انبار لگا دیے ہیں اور دلائل کے انبار لگا دیں بھر بھی اس شخص کو ہدایت نہیں لئے میں قرعیات کو اس آیت بیان فرمایا:

خَتَمُ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَبْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً

مہرلگادی اللہ نے ان کے دلول پراوران کے کا نوں پراوران کی آتھوں پر پردہ ہے! اس سے پہلی آیت میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْ فَيْ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْوَنَ اللَّهُ مِنْوَنَ اللَّهُ مِنْوَلًا ( بقوة: ١٠)

بیشک جولوگ (ضدوعنادسے)انکاری ہوئے ان کے لئے برابرہے آپ انہیں ڈرائیں یانہ ڈرائیں ( تبلیغ کریں یانہ کریں) وہ ایمان نہیں لائیں گے اور صفا کے لین سے مرادوہ لوگ ہیں جنہیں صحیح اور سیدھے راستے کی پہچان نہیں ہے ۔ . . جوعلم کی دولت سے محروم ہیں جوابھی تک مہر کی زد میں نہیں آئے ۔ . . ، اگر کوئی سمجھانے والا آئے اور انہیں سمجھائے تو انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوسکتی ہے سامعین گرامی قدر اسورۃ الفاتح کا ترجمہ اور مخصرتشریح و تفییر جو میں نے آپ حنرات كے مامنے بيان كى اس كاخلاصداور نجوڑ بيہ كرنمازى إهدياكا الصِّوا طَ الْمُسْتَقِينِير كى دعا ما نكنا جا يتاہے...اك دعا ما تكنے سے پہلے وہ الله رب العزت كى تعریف وتو صیف اور مدح و ثناء کر ماہے پھرایک وعدہ وا قرار کر ماہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کر وزگااورمصائب ومشکلات میں مددصرف بچھری سے مانگوں گا . . . . . بھر وه صراط متنقیم پر تابت قدم رہنے کی اور پخند ومضبوط رہنے کی دعا ما تکتا ہے . . . اس رائے یر چلنے کی دعا جس رائے یر انبیاء کرام ، صدیقین ، محداً اور صالحین چلے مغضوب علیهم ( یہود کے رائے سے )اور ضا لین (اصاری کے رائے) سے بیجنے کی دعا ما نگتا ہے۔۔۔۔۔ ایک مرتبہ پھریہ حقیقت ذہن میں بٹھائیے کہ صراط متنقيم وه راسته به جس يرا نبياء كرام جلتے رہے اوراس رائے ميں عبادت و پيار صرف اورصرف الله بی کے لئے ہو گی اوراس رائے میں شرک والی منحوس بھاری موجود نہیں ہے جس راستے میں اللہ کی بھی پکار ہوتی ہوا ور صفرت عزیر علیہ السلام کی بھی پکار ہوتی بووه مغضوب عليهم (يبوديول) كارات باورجل راسة مي معاتب و مشكلات ميں الله كى بھى يكار ہوتى ہواور ساتھ ساتھ حضرت عيسىٰ عليه انسلام اور ماتى مريم کی بھی پکار ہوتی ہووہ صا کین (یعنی عیسائیوں) کا راستہ ہے اور جس راستے میں ہر موقع پر اور ہر جگہ بغیر واسطے اور و نہیلے کے صرف اور صرف اللہ ہی کی پکار ہوتی ہو وہ أَنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ لِعِنَ انبياء واولياء) كاراستها

ا جن نمازوں میں امام بلندا وائسے قرآت کر آ ہے امام فاتحہ کی قرات کمل کر آ ہے امام فاتحہ کی قرات کمل کر الحق میں امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہئے ... آمین کا معنی ہے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اس دعا کو قبول فرما!

ا وركيئ آمين بهى دعاء ہے مشہور آبعی حضرت عطاء رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں أمِين دُعَاءٌ ( ہنجارى اله ١٠٠١) آمين ايك دعاہے! قرآن مجید کے ایک مقام سے بھی معلوم ہو آ ہے کہ مین دعاء ہے قرآن نے سید موئل علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا ہے۔

وَقَالَ مُوْبِلَى رَبُّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعُوْنَ وَمَلَاثُهُ ذِيْنَتُهُ أَمُوا لَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ( يونس ٨٨)

موئی نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا اے ہمارے پروردگارتو نے فرعون اوراس کے ساتھیوں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت سے مال عطا فرمائے ہیں . . . اے ہمارے رب تو نے یہ انعام ان پر اس لئے کئے ہیں آکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بہریں . . . اے ہمارے ہمارے دنوں پر مہر کا دردنا کے دنوں پر مہر

قرآن نے حضرت مولی علیہ السلام کی اس دعا کوذکر کرنے کے بعد جب دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا تو کہا :

قَدُ أَجِينَبَتْ دَعْوَتَكُما (يونس٨٩) بِالثَكَةَ دونوں كى دعا قبول كى لى كُلُّ اِ

آپ جفرات ذرا توجہ فرما ئیں کدرہا تو صرف صفرت سیدیا مولی علیہ السلام ما نگب رہے ہیں گراللہ رب العزت کہتے ہیں تم دونوں کی (مولی وہارون) وعا کوقبول کر لیا گیا ہے مفسریں نے کہا:

مُعْنَا وَ أَنَّ مُوْسِلِي دُعَا عَلَى فِرْعُونَ وَأَمَّنَ هَارُونُ ( قرطبی )
اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا تو صفرت مولی علیہ السلام نے کی تھی اور صفرت
ہارون نے ان کی دعا پر آمین کہا تھا! اور کسی کی دعا پر آمین کہنے والا بھی اس دعا کرنے
میں شامل ہو آ ہے۔
میں شامل ہو آ ہے۔

ا مام الظم كا ايهتدلال اگرامين دعا ہے اور يقينا دعا ہے تو مير دعاء ميں

اگر چہ جبر (بعنیٰ بلندا واز کر ہا) جائز ہے گر اِخفاء (پوشیدہ طور پر) بہتر اور شریعت کو مطلوب ہے!

> قرآن مجيدين الأرب العزت في ارشاد فرمايا: أَدْعُو ارْبَكُمْ تَضُرُّعُا وَّخُفِيَةً ( اعراف ۵۵) يكارواني رب كوكرُ كُرُاتِ بوئ اورآ سند

(خُفَيَةً كَ لفظ رِغور فرمائية) مشهور مفسرامام رازى رحمة الله عليه جومسكا شافعى بين اورامين بالجهرك قائل بين وه اپن تفسير كبير مين تحرير فرمائية بين كدامام البوحنيف رحمة الله عليه كامسلك بيب كه آمين آبسته آواز سع كبی جائے بيب تر ب اورامام شافعی رحمة الله كامسلك بيب كه آمين بلند آواز سع كبنا افضل اور بهتر ب كه وعاء آبسته البوحنيف رحمة الله عليه كي دليل بيب كه آمين وعاء ب اور قرآن مين ب كه وعاء آبسته آواز سع كوني بياب كه وعديشين بحى ساعت آواز سع كوني بياب دو حديثين بحى ساعت فرمائين حضرت وائل بن جرمنی الله عنه كية بين كه بمين بي اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمائين حضرت وائل بن جرمنی الله عنه كية بين كه بمين بي اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمائين حضرت وائل بن جرمنی الله عنه كية بين كه بمين بي اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمائين حضرت وائل بن جرمنی الله عنه كية بين كه بمين بي اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمائين حضرت وائل بن جرمنی الله عنه كية بين كه بمين بي اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمائين حضرت وائل بن جرمنی الله عنه كية بين كه بمين بي اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمائين حضرت وائل بن جرمنی الله عنه كية بين كه بمين بي اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمائين حضرت وائل بن جرمنی الله عنه كية بين كه بمين بي اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمائين خواد مائي

جب آپ نے غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّا لِیْن پُرُ هاتو آپ نے آمین کہااور اَخْفی بِهَا صَوَ تَهُ ( ترمذی ۳۴/۱) اپنی آواز کو پیشیدہ کیا۔ صرت سیدنا عررضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آمین آہتہ آواز سے کتے تھے (طحاوی ۱۹۹/۱)

سیدنا عبدالله بن مسعودرضی الله عنه بھی آمین آسته آواز سے کہتے تھے . . . بعض روایات میں آمین الجبر ( بعنی آمین بلند آواز سے کہنا ) بھی آیا ہے گروہ تعلیم کیلئے تھا، بعنی صحابہ کرام کوتعلیم دینے کے لئے تھا کہ وَلَا الضّاَلَةِ بْن کے بعد آمین مجھی کہنا ہے فار سے المین مجھی کہنا ہے یا بلند آواز سے آمین صرف جواز بتلانے کیلئے یا ابتدائی دور پرمحول ہے آخری دور کا

عمل آمین کا اِخفاء ہے جے حشرت عمرٌ، حضرت علیؒ ،عبداللہ بن مسعود ؓ اور و گیر جمہور صحابہ اور مآبعین نے اختیار فرمایا۔

ا یک آمین ہے آمین ہالینریعنی آہستہ آوازسے آمین کہا،اورا یک آمین میں المجریعنی قدر سے باند آوازسے آمین کہنا ...ان دونوں کا جواز موجود ہے ۔ امین ہالججریعنی قدر سے باند آواز سے آمین کہنا ...ان دونوں کا جواز موجود ہے ۔ اختلات اس میں ہے کہ دونوں میں سے افضل کیا ہے آمین ہا گھریا ہالیسر اورا یک تبییری قتم ہے آمین ہا الشّر یعنی شرارت کی دیت سے آمین کہنا اللّہ و سالغرت ہمیں آمین ہاالشّر کے شرسے مخوظ دکھے اللہ دب الغرب ہمیں آمین باللّہ و کا اللّہ و کے شرسے مخوظ دکھے و ما علینا اللّه البلاغ اللّه بین

تيرهو يل تقرير

## سورة اخلاص

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيهِ الْأَمِيْنِ وَعَلَى أَلِهِ وَ الْحَمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيهِ الْآمِيْنِ وَعَلَى أَلِهِ وَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن ..... أَمَّا بَعْد وَ فَاعُودُ بِا اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُوَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُو الشَّهُ الصَّبَدُ فَي اللهِ المَّامِدُ وَلَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ فَي وَلَمْ اللهُ الصَّبَدُ فَي اللهُ الصَّبَدُ فَي اللهُ الصَّبَدُ فَي اللهُ الصَّبَدُ فَي اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمَالُ فَي اللهُ الصَّبَدُ فَي اللهُ الصَّبَدُ فَي اللهُ الصَّبَدُ فَي اللهُ الصَّبَدُ فَيْمُ اللهُ الصَّبَدُ فَي اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمَالُ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمَ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ اللهُ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمِ السَمِي السَّمِ السَمِ السَّمِ السَمِي السَمِي السَمِي السَمِ السَمِمِ السَّمِ ال

سامعین گرامی قدر: سورۃ الفاتحہ کی قرآت کے بعدا گر چرکسی خاص سورت کی حلاوت کرنے اور پڑھنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا بلکہ فرمایا :

فَاقْرَءُ اللَّهُ مَا تَيسَو مِنَ الْقُوْانِ (الرل ٢٠)

پس بقنا قرآن پڑھناتہارے لئے آسان ہوا تناہی پڑھو۔

اسلئے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی کی سورت نمازی پڑھ سکتا ہے یا کسی بڑی سورت سے تین الی آیات پڑھ لے جوا کی مختصری سورت کے برابر ہوں یا ایک لمبی آیت پڑھ لے جو تین آینوں کے برابر ہو۔

گر ہمارے معاشرے اور ماحول میں دین سے دوری اور نماز کے مسائل سے اعتفاقی کی وجہ سے عام لوگوں کوزیادہ سورتیں یا ذہیں ہوتیں اسلے وہ سورت الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اس کے پیش نظر میں نے مناسب سجھا کہ نماز کے ترجمہ اور تغییر والے مضمون میں سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ، تغییر اور مختفری تشریح بیان کروں۔

سورة الاخلاص كے نام وكر فرمائے ہيں۔ جواس سورت كى عظمت ، مقام اور مربتے پر دلالت كرتے ہيں ان ماموں ہيں سے چندنام بيان كر ما جا ہتا ہول:

ایک کام ای سورت کا بہت مشہور اور معروف ہے سورہ تو حید۔ واقعی ہے کام اس سورت کے لئے بخاہے ، کیونکہ آل سورت میں مسئلہ تو حید کو بڑے اختصار کے ساتھ گر انتہائی جامعیت کے ساتھ اور بڑے خوب صورت اور دلنشین انداز میں اور بڑے عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

ایک نام اس سورت کا سورۃ الاساس رکھا گیا ہے۔ اساس عربی میں بنیاد کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں مسئلہ تو حید کوئل وجہ الکمال بیان کیا گیا ہے۔ اور عقیدہ تو حید ایمان واعمال صالحہ کی بنیاد سے ایمان واعمال صالحہ کی بنیاد سے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد سے اور عقیدہ تو حید کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بے معنی اور بے فائدہ ہو جا تا ہے ، جس طرح مضبوط بنیاد کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بے معنی اور بے فائدہ ہو جاتا ہے ، جس طرح مضبوط بنیاد کے بغیر اعمارت کر در ہو جاتی ہے

ایک نام اس مورت کا سورہ نجات بھی ہے۔ یہ نام بھی اس سورت کے لائق ہے
کیونکہ جواس مورۃ کے مضامین کوغورسے پڑھ سے اوراس کے ترجمہ اورتغیر کو مجھ لے تو
اسے شرک و کفر کی آلودگیوں سے نجات ل جائے گی اورا گراس مورت کے مضامین پر
یفین کا مل ہوا درا نبی عقائد پر موت آجائے تو عذاب جہنم سے نجات ل جائے گی۔

ایک اور کام اک سورت کا سورۃ النور ہے۔ یہ کام اک لئے تجویز ہوا کہ اس سورت کے پڑھنے سے اور دل و جان سے اس پریفین رکھنے سے انسان کے دونو ل جہان روٹن ہوجائے ہیں۔

ایک اور نام اس مورت کا سورة الامان ہے۔ بیال کئے تجویز کیا گیا کہ بیسورت اللہ کے مضامین پر ایمان رکھنے والے کو اللہ کے خضب اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے خضب

سے امان عطا کرتی ہے

ایک نام اس سورت کا سورۃ المعرفۃ الل کئے رکھا گیا کہ جوشفس اس سورۃ کے مضامین کو ذہن میں رکھ کر پڑھ کے اسے اپنے رب کی معرفت اور پہچان ہوجاتی ہے ایک حدیث بھی اس کی تاکید کرتی ہے سید ما بار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس نے نماز میں سورۃ الا خلاص کو تلاوت کیا۔

الم الانبياصل الأعليه وسلم في فرمايا: إِنَّ هٰذَا عَبْدُ عَرَف دَبَّهُ

بے فنک ای بندے نے اپنے دب کی معرفت ماصل کر لی۔

ایک نام ال مورة کاسورة البرأة بھی ہے اور سورة البرأة ام اس مورت کے مضامین پر سورت کا اس لئے رکھا گیا کہ جوشن یقین قلب کے ساتھ اس مورت کے مضامین پر ایمان رکھتے ہوئے اس مورت کو پڑھتا ہے وہ دور نے کے عذاب سے بری ہوجا آ ہے صدیث شریف میں آ آ ہے کہ ایک شخص نے مورة الا خلاص کی تلاوت کی امام الا نبیاصلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا آ ما کا خذا فقد بوی عین البیس کی تلاوت کی امام الا نبیاصلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا آ ما کا خذا فقد بوی عین البیس کی تلاوت

یقبیتاً لیخص شرک سے بیزاراور بری ہے

ايك اور حديث مي آيا:

مِّنْ قَرَأَ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ مِائَةَ مَرَّةُ فِي صَلْوةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا كُتِبَتُ لَهُ بَرَأَةُ مِنَ النَّارِ

یجی شخص نے سومر تبہ سورۃ الاخلاص نماز میں یا نماز کے سوار معی اس شخص کے لئے آگ سے براۃ لکھدی جاتی ہے

ان نا مول کے علاوہ بھی اس سورۃ کے بہت سے نام ہیں اس مخضر وقت میں اس مخضر وقت میں اس مخضر وقت میں اس مخضر وقت میں تفصیل کی تنجائش نہیں ۔ مثلاً سورۃ الولايۃ بسورۃ الصمد بسورۃ الجمال بسورۃ مذکرہ وغیرہ

تفصیل کے لیے تفسیر دازی کا مطالعہ فرمائیں۔

گران تمام ناموں میں سے مشہور اور معروف نام اک سورۃ کا سورۃ الاخلاص ہے۔ اس کے کہ خالص تو حید کامضمون پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس میں مذکور ہے۔ اس سورت میں خالص تو حید بیان ہوئی ہے جوشن اس کو سمجھ کراس کی تعلیم پر ایمان کے آئے۔ وہ شرک سے اور مجردوزخ کی آگ سے خلاصی یا جائےگا۔

سورة كى الجميّة وفضيلت المعين گرامى قدر:اس سے پہلے كہ ميں اس سورة كى الجميّة وفضيلت المعين گرامى قدر:اس سے پہلے كہ ميں اس سورت كے مضافين پر روشى ڈالوں اوراس سورة كا ترجمه اورتفيير بيان كروں ضرورى سمجة المول كداس سورت كى المجيّة وفضيلت بيان كردوں آكد آپ صفرات اس سورت كى المجيّة وفضيلت كو مدنظر ركد كراس كے مضافين كو بغورسين اوردل ودماغ ميں جگه ديں ام النومنين سيدہ عائش صديقة فنرماتی جي كہ امام الا نبياً نے ایک صحافی كو ایک لشكر كا امير بناكر روانہ فرمايا اس صحافی كا معمول تعا كہ جب بھى امامت كروا آلم ركوت كى كا امير بناكر روانہ فرمايا اس صحافی كا معمول تعا كہ جب بھى امامت كروا آلم ركوت كى قرات كے اختلام پرسورة الاخلاص ضرور تلاوت كرآ ۔ واپسى پرصحابہ كرام رضوان الله عليم الجمعين جوال لشكر ميں شامل تصانبوں نے اس صحافی كى اس افو كئى بات كا تذكرہ غيم الجمعين جوال لشكر ميں شامل تصانبوں نے اس صحافی كى اس افو كئى بات كا تذكرہ غير ملى الله عليہ وسلم كے سامنے كيا . . . آپ نے فرمایا سامنے والے تي شكی قائد كو اللہ كاللہ كے سامنے كيا . . . آپ نے فرمایا سامنے كیا . . . آپ نے فرمایا سامنے كيا . . . آپ نے فرمایا کیا کہ کو سامنے كيا . . . آپ نے فرمایا کے کیا کہ کو سامنے كيا . . . آپ نے فرمایا کیا کہ کو سامنے كيا . . . آپ نے فرمایا کیا کہ کو سامنے كيا کہ کیا کہ کو سامنے كيا . . . آپ نے فرمایا کیا کہ کو سامنے كيا ۔ . . آپ نے فرمایا کیا کہ کو سامنے كيا ۔ . . آپ نے فرمایا کیا کہ کو سامنے كیا کہ کو سامنے كیا ہوں کو کھوں کیا کہ کو سامنے كیا ہوں کیا کہ کو سامنے كیا ہوں کیا کہ کو سامنے كیا کہ کو سامنے كیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ کو سامنے كیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ کو سامنے كیا ہوں کیا ہوں ک

ال سے پوچھوا وہ ایسے کیوں کر آہے؟ صحابہ نے پوچھاتواس نے کہا

لِا نَّهَا حِدَفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا أُحِبُّ اَنْ اَقْرَأْ بِهَا

ال سورت میں میرے اللہ رحمان کی صفات کا بیان ہے اس لئے میں اس کی

تلاوت کومجوب رکھتا ہوں۔ امام الا نبیا نے اس صحابی کی بات کوئ کرفرہا یا

انجیسُ و فَ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ ( بخاری ، مسلم )

اس کا رحمان اللہ بھی اس سے مجت کر آ ہے

اس کا رحمان اللہ بھی اس سے مجت کر آ ہے

ای سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ صدیث کی کتابوں میں موجود ہے:

ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت کے فرائض ادا کرتے تھے ان کی عادت تھی کے سورہ القاتحہ کی قرات ہے بعد دوسری سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے وہ سور ق الاخلاص بڑھا کرتے تھے۔

لوگوں نے ان کی اس عادت کی شکایت امام الا نبیاً کے سامنے کی آپ نے اس صحافی کو بلا یا اور بوچھاتم ایسے کیوں کرتے ہو؟

اس فے جواب میں عرض کیا

اتی اُجبُّها میں اس مورت سے محبت اور بیار کر آبوں

آپ نے فرمایا حُبُكَ اِنَّاهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ( بخاري )

مورت الاخلاص کے ساتھ تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کر وادیا ہے۔

ایک مرتبه صنرت جریل امین علیه السلام بارگاه رسالت میں ماضر تھے کہ ابوذر غفاری تشریف لائے۔ جبریل امین نے کہا۔ یا رسول اللہ: ابوذر آر ہاہے نبی کریم نے فرمایا کیاتم ابوذرکو پہچانتے ہو؟

جريل امين في كها:

هُوَا شُهَرُ عِنْدَنَا مِنْهُ عِنْدَكُمْ

ابوذ ركوز مين والا انتأبيل جانت جننااسي آسان والع جانت بيل

المم الانبيائے يو جھا:

بِهَا ذَا نَالَ هَٰذِهَ الْفَضِيلَةَ الوذركوني في الدرية مقام سوج معلا؟ جريل المين في كما:

لِصِغُومٌ فِي نَفْسِهِ وَ قِرَأْتِهِ قُلُ هُوَ الله أَحَد (تَنْسِرَكِير) اكِ تَوالِودُ رائِنِهِ ول مِن اپنے آپ کوچھوٹا تجھتے ہیں (یعنی ان میں عاجزی بتواضع اورا تکساری ہے ) دوسرے وہ سورۃ الاخلاص کی کثر ت کے ساتھ تلاوت کرتے بیں .....ای طرح کی ایک اور دوایت آتی ہے کہ

حضرت سعد بن معاذ گا انقال ہوا تو امام الا نبیاً نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا کہ حضرت جبریل امین ستر ہزار فرشتول کے ساتھ سعد بن معاف کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔

صحابہ کرام نے پوچھا! یارسول اللہ! سعد بن معاذ کو بیٹھمت اور بیشرف کس وجہ سنے ملا۔

آپ نے فرمایا: سعد بن معاذ اٹھتے ہیٹھتے سواراور پیدل آتے اور جاتے پر وقت سورۃ الا خلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

الى طرح كالكاوروا تعدينيا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں امام الا جیاء عظیمہ کے ساتھ تھے کہ اس کے ساتھ سلے کہ اس کے ساتھ طلوع ہوا کہ ہم نے زندگی میں کہ ایک دن سورج اتنی چک ،شعاع اور روشنی کے ساتھ طلوع ہوا کہ ہم نے زندگی میں ہم جم اس طرح نہیں دیجھا۔ چرتھوڑی ہی در میں جریل امین تشریف لائے اور اطلاع دی کہ آپ کے صحافی معاویہ لیگ کا مدینہ میں انتقال ہوگیا۔ اور الله رب العزت نے ان کے جنازے پرستر ہزار فرشتے اتا رہے ہیں۔

المام الانبیانے فرمایا کے معاویہ لیٹی کو یہ فضیلت اور درج کس وجہ سے نصیب ہوا؟ جبریل امین نے فرمایا . . . . . وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آہیں اتناعظیم مقام اور اتناعلی درجہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی وجہ سے حاصل ہوا۔

سورة الاخلاص - مكث قرآن المعين رامي قدر: سورة الاخلاص اگر چربهت مختفر سورت بهاور صرف جارآ جول رمشتل به ليكن مضامين كاعتباراور

لحاظ سے اتنی اہم اور عظیم القدر ہے کہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے .... حدیث میں آتا ہے کہا یک دن امام الا نبیانے صحابہ اکرام سے فرمایاسب استھے اور جمع . جوجاؤ میں حمہیں ایک تہائی قرآن سنا ما جاہتا ہوں ۔محابہ کرام جمع ہو گئے امام الا نبیاء عَنْظِيَّةٌ تَشْرِيفِ لائے اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی کریم نے ایک تبائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا مگر صرف سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمانے کے بعد گھر تشریف لے گئے میں ....امام الا نبیا کوصحا بہ کرام کی گفتگو کا پتہ چلامسجد میں تشریف لائے اور فرمایا أَلَا وَإِنَّهَا تَعِدُلُ ثُلُثَ الْقُرانِ (مسلم تناب فَعَال القرآن) میں نے تہمیں کیاتھا کہ میں ایک تہائی قرآن سناؤں گاغور سے کن لو کہ

سورۃ الاخلاص ایک تہائی قرآن کے برابرہے۔

ا یک اور حدیث | ای مدیث سے ملی طبی ایک اور مدیث من کیجے !امام الانبيائے فرمایا کہ:

> يُعْجِزُ أَحَدَّكُمْ أَنْ يَقُرَأُ ثُلُثَ الْقُرانِ فِي لَيلَةٍ کیاتم ہررات ایک تہائی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے صحابدا كرام في جواب مي كبا: أَيُّنَا يُطِيِّقُ ذَالِكَ يَا رَسُولَ الله

ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک تہائی قرآن ہررات میں بڑھ سك ؟ . . . آب نے فرمایا ! سورة الاخلاص قرآن مجید كی تبائی ہے جس نے سورة الاخلاص کی تلاوت کر لی وہ مجھ لے اس نے قرآن کی ایک تہائی تلاوت کی ہے۔ مکث قرآن ہونے کی وجہ جودو مدیش میں نے بیان کی ہیں اُن سے

یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورۃ الاخلاص قرآن کی ایک تہائی ہے اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں گرسب سے بہتر اور مناسب وجہ بیہ ہے کہ قرآن مجید میں الله رب العزت نے تین مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔

پہلامضمون جوقرآن نے بڑی تعصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تو حید کامضمون میں بہلامضمون جوتر آن نے بڑی تعصیل کے ساتھ بیان فرمایان فرمایان تمین میں مضامین میں سے ایک مضمون تو حید والاسورۃ الاخلاص میں بیان کیا گیا اور علی وجہ الکمال بیان کیا گیا اس مورت کوقرآن کی ایک تہائی قرار دیا گیا ہے

سُنَا بِن رَرُولِ الوَّفَاصُ كَا شَانِ زُولَ كَيابِ ؟ اس كے بارے بی مختف روایات بیں کچھ معبود كى طرف روایات بیں کچھ مسرین کہتے بیں كمشركین مكدنے نبی كريم سے كہا جس معبود كى طرف تو بلا آہا اس كا نسب بيان كرو . . . . . مشركين كاس لامعنى سوال كے جواب بیں سورة الا خلاص كازل ہوتى :

پچومنسرین نے کہا کہ یہود نے نبی کریم سے کہا اے محد اللہ نے فرشتوں کونور
سے پیدا کیا، آدم کومٹی سے ، جنات کوآگ سے ، آسمان کو دھو ئیں سے ، زمین کو پانی کی جیما گ سے ؟ .... ، بتلائیے اللہ کس چیز سے بناہے؟ ... آپ یہود کا سوال کن کر فاموش ہوگئے بقسوری دیر بعد جریل المین سورت الاخلاس لے کر نازل ہوئے۔
عمل ہے گال ہے گالہ آجہ کی کہد دیجئے (بر ملااعلان کر دیجئے ) کہ وہ اللہ ایک ہے اکمیلا ہے ... ہو تشکم اور خاطب میں اس طرح مشتر کی ہو کہ اس کے بولئے ہی بلاتکلف اور فوراڈ زمن اس کی طرف چلا جائے ... مطلب یہ ہوگا کہ اے مشرکین جس ہتی کے متعلق تم سوال کر رہے ہووہ کوئی انو کھا یا نیا یا زالہ رہ نہیں ہے بلکہ دہ وہ ی ہے جس کوئم اللہ کے نام کر رہے ہووہ کوئی انو کھا یا نیا یا زالہ رہ نہیں ہے بلکہ دہ وہ ی ہے جس کوئم اللہ کے نام کر رہے ہووہ کوئی انو کھا یا نیا یا زالہ رہ نہیں ہے بلکہ دہ وہ ی ہے جس کوئم اللہ کے نام

سے جانتے ہوں۔۔۔ اللّٰہ كالفظ اور اللّٰہ كا بنتى اللّٰه كرب كے لئے اجنبى ہتى نہيں تھى وہ اپنے بچوں كے نام عبد اللّٰہ ركھتے تھے اور كعبہ كو بيت اللّٰہ كہتے تھے بكہ وہ اللّٰہ رب العزت كى صفات كے قائل تھے اور مصائب بيں گھر كر اللّٰہ كو پكارا بھى كرتے تھے!

مورة الا ظلام ميں قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ كَهِ كُران كے شركيہ عقائد كى نفى كر؟

مقصود ہے ۔۔۔۔ اُحَدُ كَى تَشْرَحُ لَمْ يَلِنٌ وَكُورٌ يُولَدٌ سے فرمادى كدائ نے كرنہ اور نہ اللہ اور نہ اللہ سے كوئى جنا گيا ۔۔ بس وہ اكيلا ہے نہ اس كى بيوى ہے اور نہ كنہ اور نہ بينا۔

یبال سورت الاخلاص میں اللہ رب العزت کی صفت آسک ذکر کی گئی ہے اس سے ملتا جلٹا اللہ رب العزت کا ایک اور کام وَاحْد بھی ہے۔

مگر وَاحِدٌ كا اطلاق محل اثبات ميں دوسري مخلوق اور دوسري چيزول پرجمي ہو آ ربتا بي ص رَجُلٌ وَاحَدُّا كِي آدى دِرْهُمْ وَاحَدُّ الكِورِبِم مَر أَحَدُّ كَالفظ اثیا تا صرف اور صرف الله رب العزب ہی کے لئے بولا جا آ ہے .... مجر لطف کی بات بہہے کہ بورے قرآن مجید میں اللہ کے نام کے طور یرا دراللہ کی صفت کے طور پر لفظ أحَد صرف ايك مقام ير قُلْ هُو الله أحَدُّ من استعال بواج ... يبعى توحيد بارى تعالى براورالله كى مكائى يراكب عبيب دليل ب كدالله تعالى كاصغت أحد ( يكائي )ايى كمل ہے كة وآن نے تكرار لفظى كرتے ہوئے كسى دوسرى جگه يرذ كرنہيں كاوه ايدا كيلاب كرقرآن ترجى اس كى يكانى كوصرف ايك جكديرة كرفر الاب-مجرذ راغورتو كروكه اس ايك مقام يرجعي اسم أيحد تكره استعال جوا الف لام تعریف سے بے نیاز ہے بعنی اسم آسک اپنی ایسی شان میں جلوہ گرہے کہ تعریف کی ضرورت ہی نہیں اور اس کی بکتائی ایسے کمال کے ساتھ ہے کہ کسی زائد حرف کا استعمال مجى مبس بوا:

سامعین گرامی قدر: ہم جواللہ رب العزت کو اُحدًى اکیلا کہتے ہیں تو کس اختبار سے کہتے ہیں؟ ذراغور تو کرووہ اکیلا کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ان گنت فرشتے ہیں حالمین عرش ملائکہ ہیں عرش اور کری اور نہ جانے کیا کیا ہے؟

یادر کھیے ... وہ اس معنی کے لحاظ سے اکیا نہیں ہے جس معنی میں اکیلا کا انتظار دو زبان میں استعمال ہو آ ہے خود الله رب العزت كا ارشاد ہے كه نَحْنُ أَقُوبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِيْلِ الْوَدِيْد ہم اس كى شدرگ سے بھى زيادہ قريب ہے۔

ایک اورجگه برفرمایا:

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجُوىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَا لِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ( مجادله ۸)

جب تین آدمی سرگوشی کرتے بیل تو وہ چوتھا ہو تا ہے اور جب پانچ آدمی سرگوشی کرتے بیل تو دہ ان میں چھٹا ہو آہے، اور ندان سے کم اور ندان سے زیادہ مگروہ اللہ ان کے ساتھ ہو آہے جہاں بھی وہ ہول۔

آئے میں آپ کو بتلاؤں اور سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت کے اتحد بعنی اکیلا ہونے سے مراد کیا ہے؟

مراداورمقصدیہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے کہ تخلوقات
میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا مثیل نہیں ہے کوئی اس کی نظیر نہیں ہے
تخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا ساتھی اور شریک نہیں ہے نہاں کی بیوی ہے اور نہی
بال بچہ نہ اس کا کوئی کنبہ ہے اور نہ قبیلہ اولا دباپ کی نظیر اور بہ مثیل ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ آسک کے ساتھ نہیں ہے وہ آسک کے ساتھ کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے

سید ابدال کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی افسیس دی جو سلمانوں کے طرح کی افسیس دی جاتی تھیں ... وہ امید بن خلف کے غلام تھے جو سلمانوں کے شد بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا ... انہیں مکہ کر مہ کی تیبتی ہوئی زمین پر تیک چیے اٹا یا آن کے سینے پر پھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی آگہ کروٹ نہ بدل سکیس ... مکہ کی تھیل وارز مین پر انہیں تھے بٹا جا آرات کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر کوڑے بارے جاتے چرد و سرے دن زخمی بدن کو گرم زمین پر لٹا دیا جا آبا اور مشرکین کہتے اسلام سے اور دین و ساتی باز آجا ، یا توپ توپ کر مرجا .... سزادینے والے ایک ایک کی اور دین تو حدید سے باز آجا ، یا توپ توپ کر مرجا .... سزادینے والے ایک ایک کی کے اکتا جاتے اور تھک جانے گر بلال کی زبان پر ایک ہی نفرہ ہو آ اَقدا اَقد اَقد لیمی معبود وہ کی ایک ایک میں ہے۔

مدیث میں آ آے کہ حضرت سنڈالتیات کے تشہد میں دوالگیوں سے اشارہ کیا کرتے نبی کریم نے دیکھاتو فرمایا اَحد اُحد ایک انگل سے ایک انگل سے بعنی جب مُشَادٌ اِلیه (جس کی طرف اشارہ ہورہاہے) ایک ہے تو اس کی طرف اشارہ ہمی ایک انگل سے ہوتا چاہیے۔

اَلْمُسْتَغَیْنی عَن کُلِ اَحَدِ قَالَمُحَتَاجُ اِلَیهِ کُلُ اَحَدِ (رون العان) الکی ذات جوہرایک سے بے شار پر واہ او بے نیاز ہو (اسے اپنے فیصلے کرنے میں اور احکام جاری کرنے میں اور کا نئات کے نظام کو چلانے میں کرنے میں اور کا نئات کے نظام کو چلانے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ) اور باتی سب مخلوق اور بوری کا نئات جس کی

مضرقر آن صحابی سیدنا عبدالله بن عباس ضی الله عنهما فرماتے ہیں صَهد وہ سے: اَلَّذِی یُصْهد الله فِی الْحَاجَاتِ ( بخاری ، قرطبی )

جس بستی کی طرف مصائب ، تکالیف میں گھر کو قصد کریں اور اسے پکاریں!
صکبک وہ ہے جس کی طرف ہرا کی ہروقت ہر چیز میں محتاج ہواوروہ کسی کی طرف کسی
وقت میں کسی چیز میں محتاج نہ ہو... ساری مخلوق ہر چیز میں اس کی محتاج ہے... آرام کے محتاج ...
انسان کھانے چینے کے محتاج ... سونے اور جاگئے کے محتاج ... آرام کے محتاج ...
یہار ہو جاؤ تو ڈاکٹر ، محیمول کے محتاج ... براوری ، رشتے داری کے بندھنوں کے محتاج ... یوی ، پچول کے حقوق پورے کرنے کے محتاج ... شادی اور تی میں دوسرول کے محتاج ... برای سلوانے میں ورزی کے محتاج ... اور جوتی بنوانے میں موچی کے محتاج ... اور جوتی بنوانے میں موچی کے محتاج ... وشتی کے لیے مالی کے محتاج روئی محتاج ... محتاج ... وشتی کے لیے جاغ کے محتاج روئی محتاج ... وشتی کے لیے چاغ کے محتاج روئی کے محتاج ... وٹنی کے محتاج ، بیانی کے محتاج ، بیانی کے محتاج ، وئی کے محتاج ... وٹنی کے محتاج ، بیانی کے محتاج کے محتاج ، بیانی کے محتاج کے محتاب کے محتاج کے

تم ہروقت، ہر چیز میں محتاج ہی محتاج ہواور وہ اکیلا اُلطّبہ کہ ہے جو کسی وقت بھی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے! امیر شریعت مولا یا سیدعطاء اللّه شاہ بخاری رحمة اللّه علیہ نے اُلطّبہ کا پنجابی میں بڑاحسین اور خوبصورت معنی کیا:

جیہدے با ہجول کمے داکم نہ ٹرے، تے اوہدا کم ہر کے با ہجوں پیاٹرے (کمی کاکوئی کام اس کی مدد کے بغیر نہ چلے اور اس کا ہر کام ہر کمی کے سہارے کے بغیر چلنارہے)

قرآن مجید میں الله کی صفت آسکا کی طرح اکت سبک مجی صرف ایک جگه یعنی سورة الاخلاص میں آیا ہے۔ ایباب نیاز کُسل چلانے کیلئے ندأ سے بیوی کی ضرورت ہاونداولاد کی مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اس کے ندکوئی بیٹانہ بیوی

وہ بال بچوں سے بے نیاز ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، سب کو کھلا آہے فرز ہیں کھا آ، وہ سولے سے بے نیاز ہے، کلا تَاخُدُنَّهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُرُ

نداسے اور تھاتی ہے نہ نیند۔

المریک و کی این اللہ کے اندر بھی موجود تھی گریبود ونساری اور مشرکین کہ کے مشرکانہ است اگر چرلفظ اُسّت کی جربور و نساری اور مشرکین کہ کے مشرکانہ عقیدے کی جربور تر دید کیلئے صاف اور واضح لفظوں میں اس کو بیان کیا ... یہود و نساری کا خیال تھا (میں مالک ایم الدین کی تشریح میں اس کو بیان کر چکا ہوں) کہ مصاری کا خیال تھا (میں مالک ایم الدین کی تشریح میں اس کو بیان کر چکا ہوں) کہ جازے نبی اللہ کے بیٹے اور جزء ہیں ... یہود کا خیال تھا کہ صفرت عزیم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور فساری کا عقیدہ تھا کہ صفرت میں اللہ کے بیٹے ہیں اور فساری کا عقیدہ تھا کہ صفرت میں اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں اور فساری کا عقیدہ تھا کہ صفرت میں اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے نام ہی اللہ کے بیٹے اور اس کے بیارے ہیں!

مشركين مكه كا گنده عقيده تعا. . . كه فرشتے الله كي بيٹياں ہيں . . .

قرآن مجيد نے ايک جگه پر کہا:

وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّحْمِنُ وَلَدًا لَقَدُ جِعْتُمْ شَيْئًا إِدَّاتَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَقُّلُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْارْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ السَّمَوْتُ يَتَفَقُّلُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْاَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوُ الِلرَّحْمَن وَلَدًا (مريم ١٩١٨) وو كَبَة بِيل كَدالله رحمان في بحل اولاد بنائي هي يقينا تم بحاري چيز وه كهته بيل كدالله رحمان في بحل اولاد بنائي هي يقينا تم بحاري چيز بيل آچينے بوقريب هي كرتمهار سال قول كي وجه سے (كدالله في بحق

جیٹے بیٹیاں بٹائی ہیں) آسان پھٹ جا کیں اورز ہیں شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہوجا کیں)

ایک اورمقام پران کے عقیدے کا تذکرہ اس طرح کیا:

وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِين

اورانہوں نے اللہ کے بعض بندوں کواللہ کی جزء بٹالیا انسان یقیاً واضح

ا ج کا کلمہ کو سامین گامی قدرا آپ نے یبود ونساری اورمشر کین مکہ کے خیالات اور عقامہ سامیت فرمالئے سورۃ زخرف کی آبیت ۱۵ میں بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ کے بعض بندول کو اللہ کی جزء تشہرالیا اللہ کا حصہ مان لیا آج کے کچھ اوان لوگ بھی اللہ کے بعض بندول کو اللہ کی جزء تشہرالیا اللہ کا حصہ مان لیا آج کے کچھ اوان لوگ بھی اپنے عقائد میں غلو کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نیور قیمن نودیا اللہ کہتے ہیں . . . بیعنی اللہ کے نور میں سے فکا ہونو را للہ کے نور کی جزء اور حصہ۔

مورت الاخلاص میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی اور غلوے بھرے ہوئے اس خیال کی واضح تر دید فرمائی۔

لَمْهِ يَلِيدُ اس سے کوئی پيدانہيں ہوا اس نے کسی کونہيں جنا اس کا کوئی ولد اور نا ئبنہيں ہےاس کی کوئی جڑء اور حصہ نہیں ہے۔

وکھر یکولٹ وہ مادث نہیں ہے کہوہ کس سے پیدا ہوا ہووہ کس سے نظام بھی نہیں ہے بکہ وہ اڑ لی ہے۔ ہے الکہ وہ اڑلی ہے۔

یا در کھو! وہ کسی کی اولا ذہیں ہے کہ مال باپ کے آگے مجبور ہوکر اُن کی بات ماننی پڑسے اوراس کی کوئی اولا ذہیں ہے کہ وہ ضد کر کے اور مازنخروں سے اپنی بات منوالیں۔ و کے دری اس کا ہمسر ہے حضرت کیے اس کے جوڑکا کوئی گفتوا ہم سرکو کہتے ہیں جو برابرکا ہو، یہ الہند ؓ نے معنی کیا اور نہیں اس کے جوڑکا کوئی گفتوا ہم سرکو کہتے ہیں جو برابرکا ہو، یہ برابری کسی ایک صفت میں ہویا تمام صفات میں ہو... ہماری زبان میں ہم پایا ہم پایا ہے ہے ہیں اور یہ حقیت نا قابل ترویہ ہے کہ اس جہان میں مخلوقات میں سے کوئی ہمی ایسانہیں ہے جو کسی پہلو، کسی جہت ، کسی طرف اور کسی انداز سے الله رب العزت کی ہم سری اور برابری کا دعوی کر سکھاس کئے کہ سب اس کے بند سے اور مخلوق ہیں اور وہ اکسال خالق ہے اور مخلوق اور خالق کی آپ میں برابری اور ہمسری کیسے ممکن ہے۔

گر ہرزمانے اور ہرقوم کے نادان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوقات میں سے نیک بندوں کو اور فرشنوں کو ہمسراور برابر کا بنانے کی ناکام کوشش کی ہے اللہ کے سواکسی کو دا آ کہنا ہمسر بنانے کی کوشش تو ہے ... اللہ کے سواکسی کو تیج بخش پکار االلہ رب العزت کی برابری کرنا ہی تو ہے ... اللہ کے سواکسی کو غوث اعظم کہنا ہمسر بنانا ہی تو ہے ... اللہ کے سواکسی کو غوث اعظم کہنا ہمسر بنانا ہی تو ہے ... اللہ کے سواکسی کو مشکل کشا، حاجت روا کہنا ، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا مانااللہ کے برابر کرنا ہی تو ہے ... جس طرح اللہ کی اولا دکوئی نہیں اور جسطرح وہ کسی کی مانااللہ کے برابر کرنا ہی تو ہے ... جس طرح اللہ کی اولا دکوئی نہیں اور جسطرح وہ کسی کی اولا ذہییں اسیطرح کوئی بھی اس کا ہم مراور برابری کرنے والانہیں نہ ذات میں نہ اس کے افعال میں اور نہائی کی صفات میں قرآن نے ایک جگہ پرفرمایا:

و يكون والاس-

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سورۃ الاخلاص کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: شرکت گاہے درعد دمی باشد آن رابلفظ اَمَّد نفی فرمود علیا، فرماتے ہیں کہ شرک بھی عدد میں ہوتا ہے، اَحَدٌ فرما کراس کی نفی کر دی دگاہے درسرتبرومنصب می باشدا آن رابلفظ صَمَدُنی فرمود۔

مجھی شرک منصب اور مرتبہ میں ہو آہے، صَمَد فرما کراس کا روفر مادیا۔

اور شرک بھی نسب میں ہو آہے کئی یکٹ وکٹی یئو لک کہر کراس کو باطل کر دیا

وگاہے درکارو تا شیری باشد وا آل رابلفظ وکٹی ٹیکٹن لگا گفواً حَد نفی فرمود۔

اور شرک بھی کام کرنے اور اثر اندازی میں ہو تا ہے اس کی تروید وکٹے یکٹن لگا بھوا آ ہے اس کی تروید وکٹے یکٹن لگا بھوا آ ہے گئو اُ آئے گئو ہے کردی۔

ای وجہ سے . . . یعنی تو حمید کے اس جامع مضمون کی بنا پر اس سورت کوسورت الاخلاص کہا جا آہے۔

> آخر میں ایک حدیث قدی سنا کرآپ سے اجازت اوں گا۔ مال

الله رب العزت فرمات بین انسان مجھ گالی دیتا ہے بینی میرے لئے اولا د
ابت کر آ ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کمی کو جنا ہے اور نہ میں
میں سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہم مرہے۔ (بخاری تغییر سورت الاخلاص)
وماً علیناً الله البلاغ المبین۔

## چودھویں تقریر

نَحْمَدُاهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْامِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَ الشَّيْطِيِ الْصَحَابِهِ اجْمَعِيْنِ اَمَّا بَعَلَ فَاعُوْدُ بِا اللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ السَّيْطِيِ السَّيْمِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّحِيْمِ وَ قُومُوْا بِللهِ الرَّحِيْمِ وَ قُومُوْا بِللهِ الرَّحِيْمِ وَ قُومُوْا بِللهِ قَالِ اللهِ قَالِ اللهِ قَلْ مَقَامِ الْحَرَى قَدْسَمِعَ الله قُولَ قَانِيْنِيْنَ وَقَالِ الله فِي مَقَامِ الْحَرَى قَدْسَمِعَ الله قُولَ اللهِ قَالِهُ يَسْمِعُ الله قُولَ اللهِ تَعْادِلُكَ فِي مَقَامِ الْحَرَى قَدْسَمِعَ الله قُولَ اللهِ اللهِ قَالله يُسْمِعُ اللهِ وَالله يُسْمِعُ اللهِ وَالله يُسْمِعُ اللهِ مَا اللهِ وَالله يُسْمِعُ اللهِ اللهِ وَالله يُسْمِعُ اللهِ وَالله يُسْمِعُ اللهِ اللهِ وَالله يُسْمِعُ المِينِعُ اللهِ اللهِ وَالله يُسْمِعُ اللهِ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالل

یقیناً الله نے اس مورت کی بات نی جو تھے۔ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر ری تھی اوراللہ کے آگے شکایت کر ری تھی اللہ تم دونوں کے سوال وجواب کن رہاتھا ہے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صدَق اللّٰهُ الْعَلِمَ ۖ الْعَظِیمُ اللّٰہِ عَلَیْمِ

سامعین گرامی قدر: برنمازی کے لئے ضروری ہے کہ جب نماز میں قرءات مکمل ہوجائے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرے مشہور صحابی سید کا ابو بر ر افر ماتے ہیں کہ:

کان رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا قَامَ إِلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا قَامَ إِلَى الشَّا الصَّلُوةَ يُكَيِّرُ جِيْنَ يَوْكُمُ مَدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

امام الا نبياً جب نماز كيليّ كفرْ ، وتقصّ تو تكبير كيته تصح بجر جب ركوع كرتة تو تكبير كيته تنصي:

تھیں تھے ہوئے رفع پرین کر نا ( لیعنی داز کی ابتداء میں تکبیر کہتے ہوئے رفع پرین کر نا ( لیعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا نا ) متفق علیہ مسئلہ ہے . . . . . رکوع میں جائے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ، یا دونوں سے اٹھتے وقت ، یا دونوں

مجدول کے وقت، رفع یدین کر نااختلافی مسئلہ ہے اور سب سے زیادہ سے مسلک بہی ہے کہ ان مواقع پر رفع یدین کر نامنسوخ ہے۔ اور اب ان جگہوں پر رفع یدین کر نامیح نہیں ہے۔

امام الانبیا ﷺ اوراصابِ رسول اور آبعین عظام کے تعامل سے بھی بات ثابت ہوتی ہے۔۔۔۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے شروع میں سمجیرچریمہ کہتے ہوئے رفع یدین کر اسنت ہے اوراس کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ پر رفع یدین کرنا سمجے نہیں ہے۔

امام اعظم کا کمال میہ ہے کہ وہ اپنے عمل اور اپنے مسلک کی ولیل کے لئے سب
سے پہلے قرآن مجید کود کیجتے ہیں بھر تمام احادیث کوسامنے رکھتے ہیں اور بڑے فوروفکر
اور تد بر کے ساتھ تمام ولائل کوسامنے رکھ کر اپنا مسئلہ واضح کرتے ہیں . . . میں گذشتہ
خطبات میں فاتحہ خلف الا مام کی بحث میں اور آمین بالجبر کی بحث میں اس پر روشنی ڈال
چکا ہوں۔

رفع پرین کے اس مسئلے پر بھی غور وقکر کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کودیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟

قَدُأَفَلَحَ المُؤْمِنُوُ نَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَو تِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون)

ترجمہ: بے شک مومن فلاح پاگئے جواپی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ مشہور صحابی مفسر قرآن سید کا عبداللہ بن عباس خَتَاشِعُون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لَا يَلْتَقِتُوْنَ يَبِيْنًا وَ لَاشِمَالُا وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِ يُهُمْ فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُمْ فِي الطَّلُوة (تغيران عباس)

جونماز میں دائیں اور بائیں التفات نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے:

> قُوْمُوالِللهِ قَالِتِينَ (بقرة:٢٢٨) الله كي آكے عاج ي سے كر سے بور

مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ زیادہ حرکت کرنے میں عاجزی نہیں ... بلکہ عاجزی سکون میں ہے بار بار ہاتھ اٹھا ؟ عاجزی کے منافی ہے اوراللہ کا مطالبہ

يب كنازيل مير عدام عاجزي سے كورے ہو۔

سیدنا ابن سعود کا فرمان ترآن کے اس مطالبے اور محم کے بعد امام اعظم نے سیدنا اللہ بن مسعود نے اس مطالبے اور محم کے بعد امام اعظم نے سیدنا عبد اللہ بن مسعود نے اسے شاگردوں کونماز سکھاتے ہوئے فرما ہا:

اَلااصَلِى بِكُمْ صَلُوةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِا كياشِ تهمِين بَى كريم عَلَيْهِ عِينَ مَا زَرُ هَ كَرَدُ وَهَاوَل؟ فَصَلَّى فِلَمْ يَرُفَعُ يَكَيْهِ إِلَّا فِي اَقَلِ مَرَّةٍ (زندى ٥٩) مِيرانهوں نے نماز پڑھی اور مرف پہل مرتبر (مین جمیر تر يمد كے وقت) رفع يدين كيا۔

ال مديث وفق كرنے كے بعدام مرتدى فرماتے بين:

حَدِينَتُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِينَتْ حَسَنَ وَيَقُولُ بِهِ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالنَّابِعِيْنَ وَهُو قُولُ سُفْيَانِ وَاَهْلُ الْكُوْ فَةَ۔

حضرت عبدالله بن مسعود کی حدیث حسن ہےاور بے شارا بل علم صحابہ کرام اور آبعین ای کے قائل ہیں ( کدر فع یدین صرف بھیرتجریمہ کے وقت ہے) اورحضرت سفیان توری اورابل کو فرکا قول مجی میں ہے۔

انصاف کی بات آج ہمانے ہاں جولوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھے ہوئے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے اور فرض کا درجہ دیئے ہوئے ہیں وہ دیدہ دلیری اور جہالت سے فتو کا لگاتے ہیں کہ جونمازی رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی . . . یا وہ نماز خلاف سنت ہے بھروہ جاہل عوام کو دھوکہ دینے کے لئے اور فریب میں جتلا کرنے کیلئے اور علمی رعب جھاڑنے کیلئے دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے یاس رفع یدین کرنے کیا اور علمی رعب جھاڑنے کے کیلئے دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے یاس رفع یدین کرنے کی جارسو حدیثیں ہیں . . .

میں کہتا ہوں ہم تمہیں تین مو نانوے حدیثیں معاف کرتے ہیں صرف ایک حدیث ہاں صرف ایک حدیث ہاں صرف ایک حدیث ہاں صرف ایک حدیث واضح اور متند پیش کرو کدامام الا نبیا ﷺ فرمایا ہواور حکم دیا ہو کہ در کوع میں جاتے ہوئے اور دکوع سے اٹھتے ہوئے رفع پدین کیا کرو، اللہ کے بندو ! تمہارے پاس بھی ایک صحابی کا قول ہے رفع پدین کرنے کا ۔ . . . . اور ہمارے پاس بھی ایک صحابی کا قول ہے رفع پدین نہ کرنے کا ۔ . . . . . . . . . . . کرامام الا نبیا ﷺ کوع میں جاتے ہوئے اور دکوع سے اٹھتے ہوئے رفع پدین کرتے تھے ( بعض روایات کود یکھا ہوئے اور دکوع سے اٹھتے ہوئے رفع پدین کرتے تھے ( بعض روایات کود یکھا جاتے وا این عرفی کا این عمل اس قول کے خلاف نظر آتا ہے ) جاتے وا این عرفی مال تک ابن عمر کی خدمت میں دہونے وا تین کر دھنرت مجاہد آبی جودی سال تک ابن عمر کی خدمت میں دہونے وا تین ،

· صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُبَر فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِلَّا فِي تَكْنِيهُ إِلَّا فِي تَكْنِيهُ الْأُولِي مِنَ الصَّلُوةِ تَكْنِيهُ الْأُولِي مِنَ الصَّلُوةِ شِي عَرِي وه نماز كي صرف بهلي تكبير مين شي في صرت ابن عمر كے يجھے نماز يرجي وه نماز كي صرف بهلي تكبير مين

رفع یدین کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبرس: ۲۳۷، ج: اطحادی ص: ۱۳۳ کے مجر لطف کی بات ہے ہے کہ صفرت ابن عمر سے ایک روایت کہاں روایت کے بالکل برعکس ملتی ہے، جسے ابوعوانہ (ص: ۹۰، ج:۲) نے نقل کیا ابن عمر فرماتے ہیں کہ بالکل برعکس ملتی ہے، جسے ابوعوانہ (ص: ۹۰، ج:۲) نے نقل کیا ابن عمر فرماتے ہیں کہ بی کریم علی ہے تھے مگر رکوع میں جاتے بی کریم علی ہے تھے مگر رکوع میں جاتے ہوئے اور دونوں مجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔

ہاں تو میں عرض کررہاتھا کہ جو صنرات رفع پیرین کے قائل ہیں ان کے پاک بھی بطور دلیل ہےا کیے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے:

اور ہمارے پاک بھی رفع پرین نہ کرنے کے بارے میں ایک مشہور صحابی حضرت عبداللّٰہ ابن مسعود ہمکا قول ہے:

ہمارے گئے سب صحابہ محترم اور مکرم ہیں صادق وامین ہیں مگر صحابہ کرام کے ما بین علمی درجات، نبی کر کیم کے ساتھ صحبت کی کثرت وقلت کی بنا پر فرق ضرور ہے ...

آئیے ان دونو ل صحابہ کو تول لیتے ہیں بھران میں سے جو بھاری قطے اس کے قول کو تنامی کے لیتے ہیں۔

قول کو تنامیم کر لیتے ہیں۔

سیدنا عبدالله بن عرق: عمر کے لحاظ سے استنے چھوٹے ہیں کہ غزوہ احد یا غزوہ پدر میں ان سے کم من ہونے کی وجہ سے آہیں شرکت کی اجازت نہ کمی اور حضرت عبدالله بن مسعود انستا یقون الالون میں شار ہوتے ہیں بکد اسلام قبول کرنے میں ان کو یا نچوال یا چھٹا نمبر ہے۔

سید نا ابن مسعود امام الا نبیاً کے مقرب ترین لوگوں میں شار ہوتے ہیں باہر سے آنے والے لوگ شروع شروع میں یہ بچھتے تھے کدا بن مسعود "نبوت کے گھر انے کا فرد ہے . . . سفر و صفر میں وہ نبی کریم ﷺ کے فادم خاص تھے ،آپ کی مسواک اور آپ کا جوآ انہی کے پاس ہوتے تھے۔ ان کا لقب پڑ گیا تھا: صَا حِبِّ السَّوَاكِ وَالنَّعَلَيْنِ .

يعنى امام الانبيا كامسواك اورجو آا ثهانے والا! سبحان الله

بھرا بن مسعودؓ کاعلمی مقام یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی سورت اور کوئی آیت الی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ یہ کہاں اتری ہے اور کیوں اتری ہے؟

سير الناسعودُ من الكياورروايت بهي بالسيم كن ليج: صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي سَيَقِظَ إِنْ وَمَعَ آبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَلَمْ يَرُ فَعُوا آيْدِيهُ مُر اللَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي إِفْتِنَاجِ الصَّلُوةِ

( دار قطنی ۲۹۵/۱بیهقی ۲۹۱۲)

عبدالله ابن مسعود كہتے ہیں كہ میں نے نبى كريم عصرت ابو بكر اور صفرت ابو بكر اور صفرت ميں رفع صفرت ميں رفع صفرت ميں رفع يدين كيا يعنى نماز كے آغاز میں۔

میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں اور
ایسی روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں جن سے ٹابت ہور ہا ہو کہ جنیہ
اصحاب رسول اور آبعین اپنی نمازوں میں صرف تکبیرتج یمہ کے وقت رفع پدین کرتے
تھے اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے اور دونوں سجدوں کے
درمیان رفع پدین نہیں کیا کرتے تھے۔

مصنف این ابی شیبه ص: ۲۳۷، ج: ۱، طحاوی ص: ۱۳۳، ج: ۱ میں امیر الموثین سید ناعمر کاعمل موجود ہے کہ وہ صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع بدین کرتے تھے۔ انبی کتابوں کے حوالے سے امیرالمونین سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرتے تھے۔ حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں:

كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ( بُنِ مَسْعُود) وَ أَصْحَابُ عَلِيّ لَا يَانَ أَصْحَابُ عَلِيّ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي إِفْتِيّاجِ الصَّلُوةِ

(مصنف این الی شیبها ۱۳ ۲۳)

سیدنا ابن مسعوداور حضرت سیدناعلی کے شاگر دصرف نماز کے آغاز میں ( بیعنی تکبیرتحریمہ کے دقت ) رفع پدین کرتے تھے۔

آبعین ﷺ وائمہ جبتدین میں صرت میمون کی ، صرت غیا و، صرت ابو اسحاق ، قیا و، صرت ابو اسحاق ، قیس بن ابی طازم ابرائیم نحی ، صرت اسود، صفرت علقہ ، امام ابو یوسف ، امام محد ، امام عبدالله بن مبارک ، صفرت سفیان تو ری ، امام ابو یوسف ، امام محد ، امام عبدالله بن مبارک ، صفرت سفیان تو ری ، اصحاب ابن مسعود ، اصحاب علی ( رحمة الله علیم ) بیرسب عظیم بزرگ نماز میں صرف تجبیر تحریب کے وقت ہی دفع یدین کے قائل تھے ، اس کے بعد دکوع میں جاتے اور اشحتے ہوئے اور اشحتے ہوئے اور میں کا کرتے ہوئے اور اشحتے ہوئے اور میان رفع یدین کے قائل تھے ، اس کے بعد دکوع میں جاتے اور اشحتے ہوئے اور میان رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔

سامعین گرامی قدر: ائمہ میں سے جو حضرات رکوئ میں جائے ہوئے اور اشھتے ہوئے دفع یدین کرامی قدر: ائمہ میں وہ صرف استجاب کی حد تک قائل ہیں۔ ائمہ کرام میں سے کوئی انام بھی اس کے فرض ، واجب یا سنت مؤکدہ ہونے کا قائل نہیں کرتے وہ سخت امام سے بیمنقول نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ جولوگ رفع پدین نہیں کرتے وہ سخت گہا گاگا رہیں ۔ . . اوران کی نماز خلاف سنت ہے یا وہ سعادتوں سے محروم ہیں یاان کی نماز مقص اور ناممل ہے۔

برے افسوں کی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے فتو مے خوف

البی سے عاری ہوکر آج کے غیر مقلدین لگارہ ہیں یہی اوگ علم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رکوع کے وقت رفع یدین کو بھی سنت مؤکدہ ، بھی واجب اور ترنگ میں آکے بہوئے وظن تک کہددیتے ہیں . . . . . بھر فتو ؤل کی یلغار ہوتی ہے کہ اگر کوئی نمازی رکوع کے وقت رفع یدین ہیں کر آتو اس کی نماز ناقص ، خلاف سنت اور باطل ہے اور رفع یدین نہیں کر آتو اس کی نماز ناقص ، خلاف سنت اور باطل ہے اور رفع یدین نہیں کر آتو اس کی نماز ناقص ، خلاف سنت اور باطل ہے اور رفع یدین نہی کہ وقت رفع یدین ہوکر سخت گنہگار ہے۔

لوگو: ذراانصاف کی نظر سے غور سیجئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ سیجئے کہ ان غیر متاط مفتیوں کی زدمیں کون کون آرہا ہے؟

صفرت عبدالله بن منعود ، صفرت براء بن عازب کہہ رہے کہ امام الا نبیا گلی مرف جمیر تر یہ کہ امام الا نبیا گلی مرف جمیر تر یہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے ..... کیا العیاذ باللہ نبی کریم کی نمازیں ناکھل اور باطل تھیں؟ ..... خلفا راشدین ، اصحاب رسول ، عظیم المرتبہ آبعین ، جلیل القدر تع آبعین ، بڑے بڑے ائمہ ... ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد بلکہ کروڑوں شاگر داور دنیا بھر میں پھیلے ہوتے ہیں کروڑوں خفی جورکوع الا رفع یدین نہیں کرتے ، کیاان سب کی نمازیں ناکھل ہیں؟ ..... کیاان سب کی نمازیں باطل ہیں؟ کیا امت کے اس کی نمازیں خلاف سنت اور نامقبول کی نمازیں باطل ہیں؟ کیا امت کے اس کی نمازیں خلاف سنت اور نامقبول ہیں؟ کیا یہ سب اوگ گناہ سمیٹ رہے ہیں؟

جن روایات بیل اور جن احادیث میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے
اُشختے ہوئے رفع یدین کا ذکر ہے وہ اتبدائی دور کی بات ہے جو بعد میں متروک ہوگیا
اگر عبد نبوت کے آخری دور میں رفع یدین کاعمل متروک نہ ہوتا تو خلفاء راشدین
(بالخصوص سیدنا عمروسیدنا علی) اور دوسرے ببت سارے صحابہ اسے بھی ترک نہ کرتے
یا در کھیے ! دور نبوت میں وی کے ذریعے دوسرے اسلامی احکام کی طرح نماز کے
احکام کی جمیل آ ہت آ ہت ہوتی رہی ہے کیا کوئی ذی علم وشعور اس حقیقت سے انکار

کرسکتاہے کدابتدائی دور میں نماز کے اندرسلام وکلام کر ؟ جائز تھا جو بعد میں متروک و منوع ہوگیا۔

ابتدائی دور میں نماز کے اندر تھبیرتح بیداور رکوع کے علاوہ بھی کی جگہوں پر رفع یدین ہو آتھا...

بچروہ ایک صدیث لائے ہیں کہ صنرت ہالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرمﷺ نے جب مجدہ کیا اور جب مجدہ سے سراٹھایا تو رفع یدین کیا۔

ابوداؤ داورامام تر مذی حضرت سید ماعلی بن ابی طالب سے بیہ حدیث لائے ہیں کدامام الا نبیا ﷺ جب دو مجدول سے اٹھتے ( بیعنی دوسری رکعت کی طرف اٹھتے ) تو رقع پدین کرتے تھے . . . (ابوداؤ دص:۱۱۱،ج:۱)

> امام بخاری نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے "بَنَابُ رَفَعُ الْیَدِیْنِ إِذَ أَقَامَر مِنَ الرِّ کُعَتَیْن "

دورکعتوں سے (تیسری رکعت کی طرف) اٹھتے وقت رفع پدین کا باب۔

بھراک باب کے تحت صنرت عمر کی حدیث لاتے ہیں کہ ابن عمر جب تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ (بخاری ص:۲۰۱۰ج:۱)

ایک اور روایت سنے جسکے راوی حضرت جابر رضی الله عنه بیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز کی ہرتکبیر میں رفع یدین کرتے تھے (منداحمہ)

یدین میسب روایات اورا مادیث ملتی بین مگرآج کوئی شخص بھی ان جگہوں پر رفع پدین کا قائل نہیں اور جہتدائمہ حضرات نے دوسری معتبرا مادیث کود کھے کراسے ابتدائی دوریر

محول کیاہے جو بعد میں منسوخ اور متروک ہو گیا۔

اسی طرح رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے والا رفع پدین بھی احناف اور ما ککیے فقہاء کی شخفیق کے مطابق اوران معتبرا حادیث کو دیکھ کر جو میں بیان کر چکا ہوں متر وک اورمنسوخ سمجھا جائے گا۔

ركوع الدرب العزت كارغ بونے كے بعد الله اكبر كہدكر دكوع ميں جانا ہے قرآن مجيد ميں اللہ دب العزت كا ارشاد ہے كہ

لَّا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا أَزَّكُعُوا (حج ٢٠)

اسے ایمان والورکوع کرو۔

پوری نماز کی حقیقت اور روح بیرہے کہ اللّہ رب العزت کی کبریائی ، بڑائی ،عظمت ،جلال کا اقرار اور اظہار ہواور اپنی انکساری ،عاجزی ، بندگی اور تو اضح کا اعتراف ہو۔

رکوع میں جھک جانا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار ہے اور اپنی بندگی کا اظہار ہے ای بنا پرامام الا نبیاءﷺ نے رکوع اور بچود کوخوبصورت اوراحسن طریقے سے اوا کرنے کا حکم دیا اور آکید کی .....ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ امام الا نبیا ایک کی جب رکوع فرماتے تو نہ اپنے سرکواونچار کھتے اور نہ زیادہ جھکاتے بلکہ اس کے درمیان رکھتے۔ (مسلم ص: ۱۹۴، ج:۱)

حضرت ابوحمید فرماتے ہیں کہ نبی کریم جب رکوع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گفتوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ (ترمذی ص:۳۵؍۱) اپنے دونوں گفتوں کو پکڑے ہیں۔ (ترمذی ص:۳۵؍۱) ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم شکھی جب رکوع کرتے تو آپ کی پیٹے اتنی سیدھی اور برا برہوتی کداسپریانی بہایا جا آتو دہ بھی تفہر جا آ۔

رکوع کرتے ہوئے نمازی کا سرپشت کے ساتھ برابر ہو ما چاہتے ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہونی چاہیں اور رکوع میں نمازی کی نظر بحد سے والی جگہ پر ہونی چاہئے۔ ركوع كى تنبيج الكوعين مم اذكم تين مرتب تنبيج (سُبْحَانَ دَيِّقِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَالِمِ اللهِ الْعَظِيمِ الْعَالِمِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

یہ تین بار تھے پڑھنا ادفی درجہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کھتے ایں کہ جب یہ آیت اتری فکی بیٹے ایس کہ جب یہ آیت اتری فکی بالسکر کریم عظام کے المعلم المعلم کی اسکورکوع میں کہا کرو

اورجب بيآيت اترى (فَسَبِّح بالسَّمَ دَيِّكَ الْأَعْلَى) تو آپُ نَوْمَايا (اِجْعَلُوْ هَا فِي سُجُوْدِ كُمْ) الكَوْمِدِ عِيْنِ يِرْ عاكرو.

صفرت سیدناعبدالله بن مسعودروایت کرتے بین کدنی اکرم عَصَّلَانے فرمایا" دخم میں سے جب کوئی رکوع کرے تو رکوع میں (سُبنَحَانَ دَیِّی الْعَظِیْم ) تین مرتبہ کے اسطرح اس کارکوع کمل ہوگیا اور بیادنی درجہ ہے۔

امام الا نبیاء ﷺ کا ایک ارشادگرامی ہے کہ'' بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کر آہے۔۔۔۔۔۔عطابہ نے جرض کیا یارسول اللہ انماز میں کیسے چوری کر آہے؟ آپ نے فرمایا'' (لَا یُبِیْتُمُ دُکُوْ عَهَا وَلَا سُجُودَ هَا) جونماز کارکوع و بچود اور انہیں کر آ (وہ نماز کا چورہے)

قومه، في وتحميد الرعمل بوجائة ننازى كوچاہيك :

رسّبِع الله لِمَنْ حَبِلَ) (الله ف ك لي بات الشخص كى جس في الل كى الله ف ك لي بات الشخص كى جس في الل كى تعريف كى كنتا ہوا سيدها كھڑا ہوجائے ، تبلى واطمينان سے .... الى كو قوم كہتے بيلى اور بيدواجب ہے ۔

إلى اور بيدواجب ہے ۔

سیدیا ابو ہریرہ کہتے بالی گامام الانبیا عَلَیْ نے ایک شخص کونماز سکھاتے ہوئے فرمایا (شُرِّر از کُرُع حَتْمی تَنْطُلَمْ بِنَّ) پھرتم رکوع کردیہاں تک کہ پوری تسلی سے رکوع كرنے والے ہو (ثُمَّر ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً) بچرركوع سے اپنا سرا ثماؤيهال كائيكاً) بچرركوع سے اپنا سرا ثماؤيهال تك كه بالكل سيدھے كھڑے ہو بجر بجدے ميں جاؤ۔

امام اعظم امام ابوحنیف فرماتے بیل کدامام رکوع سے اٹھتے ہوئے ( سَمِعَ اللّٰهُ اللّٰهُ کَلِمَتُ مَعِدَد) کہا ورمقتدی ( دَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ ) كہیں۔

حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ مدیث امام اعظم کی دلیل ہے کہ نبی کریم عظیم نے ارشادفر مایا کہ:

إِذَا قَالَ الْامَامُ سَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَبِدَ فَقُولُوْ ا اللَّهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَا بِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

جب الم سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَ كَهِ وَمَ اللهُ مُ دَبِّنَا لَكَ اللهُ مُ دَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَامِ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ ا

جو خص اسكيفناز ير حدم إسب وه سبع الله لله لله تعيد مبى كم اوردَبَّناً لك الْحَدُد مبى كم ر

سَبِيعَ الله له لهن حَبِلَ الله رب العزت نے من لی بات اس من من الله جس نے اس کی جمد و تعریف کی ..... نمازی شاہی آہتہ پڑھ رہا ہے فاتخ بھی آہتہ پڑھ رہا ہے جا سے اس نے پڑھ رہا ہے جا ہے اس نے پڑھ رہا ہے جبر رکوع میں تنبیع بھی آہتہ پڑھ رہا ہے ... گر جو وہ السیم ہے اس نے آہتہ آواز سے ہونے والی اپنی تعریف کوسنا اور خوب سنا:۔

الله رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی صفت اکسینیع کا کئی جگہوں پر ذکر فرمایا کئی انبیاء کرام کی دعاؤ ب میں اور بزرگان دین کی دعاؤں میں اس صفت کا تذکرہ ہوا، جدالا نبیا صفرت سیدنا ابراجیم خلیل الله علیہ السلام کی دعاؤں میں اس صفت کا ذکر

بڑے خوبصورت انداز میں ہوا۔

بیت الله کوتقیر کرتے وقت دعاما کلتے ہوئے کہتے ہیں:

دَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (بقره: ١٢٤)

ہمارے پروردگار ہماری محنت قبول فرمائے فنک تو ہی ہے سننے والا اور جانے والا

سيدا ارائيم كى ايك دعاكا قرآن في ذكر فرمايات:

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِيَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَ إِسْحَاقَ إِنَّ دَبِي لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ

تمام صفات كارسازى اس الله كيلئ بين جس في مجھے برم الله عيل اساعيل واسحاق عطا فرمائ بيل بين كميرا پالنهار دعاؤں كا سفتے والا ہے مريم كى والدہ كى ايك دعاكا قرآن في تذكره فرما يا ہے:

جب وہ امید سے ہوئیں کہا مولا! میرے پیٹ میں جوامانت ہے اسے تیرے گھرکے لئے وقف کرنے کی میں نذر مانتی ہول . . . إِنَّكَ إِنْتَ السَّمِينِيْعُ الْعَلِيْمُ بِهِ تَكُ تُو بَى ہے خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا:

حضرت ذكر يكر برهائي مين ايك بين كيك اپنے پالنهار كے حضور درخواست كرزہے ہيں:

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُيِّيةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَبِيْعُ الدُّعَآءِ ( آل عبرانِ ٣٨)

اے میرے پالنہار: مجھاپنے پاک سے پاکیزہ اولادعطا فرماہ فکک تو دعا کا سننے والا ہے۔

امام الانبیاء ﷺ کی ایک بہت رقت آمیز دعا آپ کوسنا نا چاہتا ہوں بیدها آپ نے عرفات کے میدان میں جمت الوداع کے موقع پر ۹ ذوالحجرکو ما تھی۔

ٱللُّهُمَّ إِنَّكَ تَسْبُعُ كَلَامِي وَتَرَيْ مِكًا فِي وَ تَعْلَمُ سِرِّي وَ عَلَا نِيَّتِيْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيءٌ مِنْ آمُرِي وَ أَنَا الْبَايِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَحِيْرُ الْوَجَلُ الْمُشَقِّقُ الْمُقَرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنَّبِي أَسْتَالُكَ مَسْئَلةً الْمِسْكِينِ وَ اتَّهِلُ إِلَيْكَ إِينَهَالَ اللَّهُ لَيْبِ اللَّهِ لِيل وَ أَدْعُولُ دُعَاءَ الْحَايِفِ الصَّرِرُودُ عُمَّاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقْبَتُهُ وَ فَا ضَتْ لَكَ عَيْرَتُهُ وَ ذَلَّ لَكَ حِسْهُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَا ئِكَ رَبِّ شَقِيْعًا وَكُنْ بِي رَوُّ فَأَ رَّحِيْمًا يَا خَيْرُ الْهَسَنُّوْلِينَ وَيَاخَيْرَ الْهُعَطِيرِي - (البدايدوالنهاية:١١٧٥) ترجمه: المصير ما الله تو ميري بات اورمير ما كلام كوسنتا ہے اور ميں جہال اورجس حال میں ہوں تو اس کو دیکھتا ہے،میرے ظاہرا وریاطن سے تو باخبر ہے میری کوئی بات اور میری کوئی حالت بچھ سے پوشیدہ نہیں . . . میں دکھی ہوں .. جماح ہوں .. فریادی ہوں .. یاہ کا طلب گار ہول ... لرزال وترسال ہوں . . . اپنے گناہول کا اقراری ہول . . . تجھے سے مانگتا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین ہندہ مانگتاہے ... تیرے آگے گز گڑا تاہوں جیسے كمز وراورگندگار كُرُ گُرُا مَا ہے...اور تھھ سے دعا كر مَا ہول جيسے كوئى دُرنے والا آفت زوہ فریاد کر آ ہے...مولا میں اس بندے کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھی ہوئی ہواور آنسو بہ رہے ہوں اور جس کابدن تیرے سامنے لاغریز اہو...اوراینی اک تیرے سامنے رکڑ رہا ہو اے میرے مولا! تو مجھے اس دعا مائلنے میں ماکام اور مامراد نہ کر . . . اور میرے حق میں بڑا مہر بان اور شفق ہو جا. . . اے ان سب سے بہتر و برتر ، جن سے ما تکتے والے ما تکتے ہیں اور جو ما تکنے والوں کو دیتے ہیں۔

السيبيع معبود كي شان | تران مجدن الله رب العزت كي صفت اَلسَّينِيْعَ كَاتَذَكُرُهُ كَثِرَت كِما تَحْكِيابِ... تقريباً فِيمَا لِيس مرتبه اللهرب العزت كي اس صفت كا ذكر ہوا... كہيں اس كے ساتھ ألْعَلِيْم كا اضا فرمايا اور كہيں أَلْبِصَيْر كا قرآن في الله رب العزت كي ال صفت السَّمِينَ على تذكره زياده كيول كيا؟ اس ملیے کہ اللہ تعالی کے الد اور معبود ہونے پر بیر بڑی محکم مضبوط اور بنیادی دلیل ہے . . . . کہ میری عبادت اس لیے کر واور مصائب اور پریثانیوں میں . . . د کھوں اور ٹکالیف میں . . . خوشی اورغمی کے مواقع پر مجھےاس لیے پکارو کہ ہرایک کی پکار كو سننے والا ميں ہول . . . ال ليے حضرت سيد ما ابراہيم ،سيد ما زكرياً اور والدہ مريم كي دعا وَل مِن آب نے البھی سنا کہ اس صفت اکسیٹیع کا تذکرہ ہوا۔ اورلطف کی بات ہی ہے قرآن نے جہال کہیں غیراللہ کو یکارنے سے . . . اور غیراللّٰہ کی بوجا یاٹ سے منع کیا ہے تو وہاں اسی بنیادی بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ تنہاری یکاریں اور دعا تیں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ،اور جو یکارکوئ نہ سکے اسے یکار نے کا كافائده؟ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يُسْمَعُوا دُعَايِهِمْ ( فَالْمِ ) ا گرتم ان کو پکاروتو وہ تبہاری دعاوں کو سنتے ہی نہیں۔ إلك اورجك يرفرمايا: وَهُمْعَنْ دَعَايْهِمْ عَافِلُونَ (احقاف: ٥) اوروہ ( جن کو پیمشر کین یکارتے ہیں )ان کی پکارسے غافل اور بے خبر ہیں۔ ابك اورجكه ارشاد بوا

اِنْ کُنّا عَنْ عَبًا دَّ تِکُمْ لَغَافِلِیْنَ یقینا ہم تمہاری پو جا پاٹ سے غافل اور بے خبر تھے۔ آپ قرآن مجید مین حضرت سید کا براہیم سے بیان ، پیغام اوران کی تقریروں کو پڑھیں تو آپ پریے حقیقت واضح ہوگی کہ انہوں نے غیر اللّٰہ کی پوجایات سے منع کرتے ہوئے یہی دلیل دی ہے کہ وہ تمہاری پکارین نہیں سنتے۔ اپنے بت پرست، بت گراور بت فروش والد کے سامنے کھڑے ہیں اور تبلیخ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

يَا آبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يُسْبِعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىٰ عَنْكَ شَيًّا (موبيم: ٣٢)

با باتم ان کی ہو جا پاٹ کیوں کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں اور تمہارے کچھ کام بھی نہیں آسکتے۔

مچرقوم کوتیلی کرتے ہوئے فرمایا ھال یکسینٹو ٹنگٹر اِڈ تَدْعُوْنَ جب تم ان کو پکارتے ہوتو کیا وہ تہاری پکار بنتے ہیں؟

مرد سے بہل سنتے یا در کھیئے مرنے کے بعد کوئی بڑا ہویا چھوٹا نبی ہویا ول ، پیر ہویا فقیر، شہید ہویا امام مرنے کے بعد کوئی بھی ہووہ دنیا والوں کا کلام ، پیغام اور سلام سننے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا۔ نہ قبر سے دور والوں کی نداستا ہے اور نہ قبر کے اور کھڑے۔ نہ قبر کے اور کھڑے۔ ورکھڑے۔ قبر کے اور کھڑے ہوئے والوں کی بکا راور آ واز کن سکتا ہے۔

قرآن نے واضح انداز میں بیان فرمایا اِنگُک لَا تُسْمِعُ اَلْمُوتَیٰ بِدِئنک آپ مردول کوئیس سنا سکتے۔ وَ مَا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقَبُودِ اورآپ قبرول میں پڑے ہود کا کوئیس سنا سکتے۔

خود امام الانبیاء ﷺ اپنی زندگی میں صفرت سعد بن عبادہ کے گر تشریف لے گئے درواز سے کے درواز سے کے قریب آکر آہت م کئے درواز سے پر کھڑ ہے ہو کر سلام کیا صفرت سعد نے درواز سے کے قریب آکر آہت میں سعد میں میں اور دوسری بارآپ کی سے سلام کا جواب دیا آگر ہی کریم عکی کے جواب نہ کن سکیں ... اور دوسری بارآپ کی زبان مقدل سے میرے لئے اور میرے گر والوں کے لئے سلامتی کی وعا فکلے ... آپ نے بیر آہتہ سے جواب دیا ... آپ نے تیر آہتہ سے جواب دیا آپ کی عادت تیمری دفعہ سلام کیا انہوں نے بیر آہتہ سے جواب دیا آپ کی عادت تیمری دفعہ سلام کیا ... حضرت سعد نے بیر آہتہ سے جواب دیا آپ کی عادت مباد کہ تھی کہ تین مرتبہ سلام فرماتے اگر جواب نہ آ آ تو واپس تشریف لے جاتے ... حضرت سعد کے گھر سے سلام کا جواب نہ کن کروا پس تشریف لے جانے گئے و سعد لیک کرآپ سے لیٹ گئے اور کہا یار سول اللہ میں نے آپ کے سلام کا ہر مرتبہ جواب دیا ہے گراہی آ واز سے کہ آپ کن نہ کیس اور آپ بار بار میرے لئے اور میرے گھر والوں کے لئے سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔

سامعین گرامی قدر: ایک لحد کے لئے یہاں تھہر نے اوراس حدیث پر شندے دل سے غور سجے امام الا نبیاء بیل، واقعہ زندگی کا ہے . . . سوتے ہوئے بھی نہیں بکلہ حالت بیداری میں بیل . . . حضرت سعد کے گھر کے درواز سے آپ درواز سے میں بیل . . . حضرت سعد کے گھر کے درواز سے بیرائی میں میں میں میں مرف گھر کے درواز سے کا پردہ اور آئر ہے، گر نبی کریم شکھیا کے باہر بیل درمیان میں صرف گھر کے درواز سے کا پردہ اور آئر ہے، گر نبی کریم شکھیا سفرت سعد کے باہر بیل اور حالت بیدار کے حضرت سعد کے سلام کونہیں کن سکے تو بعد از میں ایک درواز سے کی اوٹ میں آپ حضرت سعد کے سلام کونہیں کن سکے تو بعد از وفات قبر میں جالی سے باہر کھڑ ہے ہوئے امتی کے سلام کو کیسے کن سکتے ہیں؟

وہ روایت جو چیش کی جاتی ہے کہ جومیری قبر کے قریب کھڑ ہے ہوکر درود پڑھےگا میں اسے خودسنوں گا۔ وہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے اس میں ایک راوی محد بن مروان سدی صغیر جھوٹا اور گذاب ہے ، اس روایت کی دوسری کوئی سند نہیں ہے۔

> ابن عبدالها دی نے الصارم المنکی میں تکھاہے: پیری سے ویری و و و پیروس سے وریز ہ

تَفَرَّ دَيِهِ مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوانِ وَ هُوَ كَذَابُ

اس روایت کو بیان کرنے میں محد بن مروان تنها اورا کیلا ہے اور وہ جھوٹا شخص ہے

السلمين كامفهم إيادر كهية إبغيروسائل، بغيراسباب، بغيركى ذرائع كاور بغيراً لات كر برايك كي آواز كوسننے والاصرف اور صرف ايك الله تعالى سے -

کوئی بلند آواز سے پکارے یا آہتہ آواز سے، زبان ہلاتے یا ول میں خیال لائے تہہ خانوں میں پکارے یا زمین کی سطح پر ... یا فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے، سندر کی تہہ میں پکارے یا زمین کی سطح پر ... یا فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے ، سمندر کی تہہ میں پکارے یا آگ کے اندھیرے میں اور چھلی کے پیٹ میں ... جیل کی تک و آریک کو تفریوں میں پکارے یا آگ کے آلاؤ میں ... یا بخوالزم کے کتارے پر ... عرفات کے میدان میں پکارے یا کشتی میں بیٹھ کر ... جنگل میں بیاریوں میں گھر کر پکارے یا تخت شاہی پر بیٹھ کر ... ہرایک کی پکار کو برابر سفنے والا صرف اور میں الدرب العزت ہے۔

ملاء اعلیٰ میں ہونے والی ہاتئیں ہوں آسمان کی وسعتوں میں فرشتوں کی حمد وشااور تعبیج وتقدیس ہو .... زمین کی پیٹے یر اولا وآ دم اور جنات کی سرگوشیال ہول ..... بلوں میں حشرات الارض کے قدموں کی آجٹ ہو... جنگلات میں درندوں كى آواز ہو... فضاؤل ميں يرندول كے أرف كى آواز ہو... سب آوازول كو ہر وقت سننے والا صرف اور صرف الله رب العزت ہے... وہی ہے جس نے آدم کی صدا عرفات کے میدان میں سنی . . . نوع کی بکار کشتی میں سنی . . . ابراہیم کی نداجلتی ہوئی آگ میں سی ... اساعیل کی آواز چھری کے نیچے سی ... موسی کی پکار بحقارم کے کنارے سنی ... پوسف کی آواز جیل کی تک و آریک کو تقری سے سنی ... زکر یا کی بڑ ھاپیے میں صداستی . . . روتے ہوئے بیقوٹ کی صدائیں سنیں . . . صابراہوٹ کی ندا جنگل میں سی . . . پولٹ کی مچھلی کے پیٹ میں تمین اندھیروں میں سی . . . آ منہ کے لال کی بکاروں کو بدر کی وادیوں ہیں سا . . . احد کی پہاڑیوں میں سنا . . . خندق کھود تے وقت کی صدائیں سنیں . . . تحییر کی قلعوں ہونے والی یکارکوسنا غار تور میں ہونے والی

دعاؤں کوسنا .... بال ہال وہی ہے جس نے مریم کی والدہ کی آ واز کوامید کے دنوں میں سنا .... بھرخود مریم کی التجاؤں کوسنا .... اصحاب کہف کی درخواستوں کوسنا ... دوالقر نین کی دعا کیں سنیں ... حبیب نجا رکی صدا کو سنا ... رجل مومن کی تماؤں کوسنا ... خیبر میں صغرت علی کی پکار کوسنا ... کر بلامیں سید تاحسین کی التجاؤں کوسنا ... کر بلامیں سید تاحسین کی التجاؤں کوسنا ... بال ہال وہی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا ک اور دکھ میں بھری ہوئی دعا اور کوسنا ... ہاں ہال وہی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا ک اور دکھ میں بھری ہوئی دعا اور کوسنا ...

حضرت خولہ مشہورانصاری صحابی حضرت اول بن صامت کی زوجہ محر مرتھیں حضرت اول بڑہا ہے کی وجہ محر محصیل ہوگئے تھے اور مزاج میں جیزی اور چڑچڑا پن آگیا تھاوہ کسی بات پر حضرت خولہ سے ماراض ہوئے اورا پنے غصے پر قابو ندر کھ سکے اور خولہ سے کہا آئڈت عکل گظا فیر آتھی تم مجھ پر میری مال کی پیٹے کی طرح ہو ... اسے شرایعت کی اصلاح میں 'ظہار'' کہتے ہیں جا بلیت کے زمانے میں ظہار کو وطلاق سمجھا جا آ گھا اور ایسے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب میال ہوی کا تعلق ختم ہو چکا اور ان کے درمیان قطعی جدائی ہو چکا ور ان کے درمیان قطعی جدائی ہو چکا۔

ایسے الفاظ کی اوائیگ کے بعد صفرت اور سمجی سخت پریشان ہونے اور صفرت خولہ کی تو دنیا ہی اندھیر ہوگئی صفرت خولہ رضی اللہ عنصا اپنے تم کی شکایت کیرا مام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہو کیں اورائیا نی ملعین لیجے میں کہایا رسول اللہ اللہ عمیرے خاد ندنے بھے مال سے تشبیہ دی ہے۔ میری جوانی وحل چی ہے بڑ ہا یا طاری ہوگیا ہے میرے بال کوئی جا سیارہ جی ہیں ہو چکے ہوگیا ہے میرے یا سی کوئی جا سیارہ جی ہیں ہے ، والدین بھی دو سری دنیار خصت ہو چکے ہیں ۔ میری اپنی کمر جھک چی ہے یا رسول اللہ کیا کوئی الیسی صوت ہے کہ ہم اس بیل ۔ . . میری اپنی کمر جھک چی ہے یا رسول اللہ کیا کوئی الیسی صوت ہے کہ ہم اس بیل ہے بیل اس کی سے اس کی اور ہماری اولا دیمی تباہی اور ہلا کت سے بیل ہے ہے ہو اسے بیل ہا ہے میں ایک ساتھ زندگی گذار سیس آ کہ ہم بھی اور ہماری اولا دیمی تباہی اور ہلا کت سے بیل ہائے ؟

امام الانبیار صلی الله علیه وسلم نے خولہ کی قم بھری داستان اور در دناک کہائی کن کر فرمایا خولہ قانون کا فذکر آبول! الله رب فرمایا خولہ قانون کا فذکر آبول! الله رب الله رب المعن بنا کا میرا منصب نہیں ہیں تو صرف قانون کا فذکر آبول! الله رب العزت کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کوئی حکم نہیں اترا اس لئے میں اپنی مرضی سے کوئی فیصل نہیں کرسکتا!

سیده خولدرضی الله عنه کهنے تکی یا رسول الله! میرے خاوند نے کوئی طلاق تونہیں دی میا گھر ویران ہو جائے گا «اولا و در ہدر پریشان ہوگی . . . امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے خولہ کا تکراراور جھکڑا کرنے کا انداز دیکھے کر فرمایا:

خولہ میرے سامنے کوئی درخواست نہ کرو بلکہ جس نے قانون بنا ناہے اس کے آگے زاری کر واللہ رہ العزیت سے کہودہ تیری پریشانی اور تیرے غم کا مداوا کرے!

اب حضرت خولہ نے رحمت کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ججرے میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور اپنی فریا داور درخواست اپنے مہریان مولا کے آگے پیش کرنے گئی:

قرآن كهتاب وتشيكى إلى الله خولد في الى شكايت اوراينا مقدمه الله رب العزت كى عدالت مين بيش كرديا اور كهندگى:

> يًا مَن يَوىٰ مَا فِي الضَّمِيْرِوَ يَسْبَعُ أَنْتَ الْمُعِسدُّ لِكُلِّ مَا يَتُوَقَّعُ

اسے میر سے اللہ مولاتو تو دلول کے راز جا نتا ہے اور ہرایک کی پکارکومنتا ہے جو بھی تخصصے امیدی وابستہ کر سے تو اُس کی امیدی پوری کر تا ہے! مولا! تیر سے رسول نے بھی تیرا روزہ دکھا دیا ہے میں نتہا ہوں میں اپنی خشہ حالی بڑہا ہے اور فاقے کا شکوہ تیر سے مقدی در بار میں پیش کرتی ہوں مولا مجھ میں اور میر سے خاوند میں جدائی ہوگئ تو جا رہے ہو بار ہوجا تیں گے مولا میری فریادی اور میر سے حق میں اپنے نبی پرکوئی قرار سے سے جو بار بار ہوجا تیں گے مولا میری فریادی اور میر سے حق میں اپنے نبی پرکوئی

تحتم مازل فرمابه

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خولہ کی فریاد کرنے کا منظراتنا دردنا ك تصااورالتجا كرنے كى حالت اتنى غمنا ك تھى كدامام الا نبياء صلى الأعليه وسلم اور میں بھی اشکبار ہوگئے . . . امجھی خولہ کی دعا جاری تھی کہ امام الا نبیاء ﷺ پر وحی کی کیفیت طاری ہوگئی اُدھرخولدروروکر دعا گوتھی . . . ادھر جبریل وحی لیکرا تر پڑے تھے تھوڑی دیر کے بعد وی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے دیکتے چرے سے فرمایا:

أَبْشِرِي يَا خَوْ لُه

خولہ مبارک ہواللہ رب العزت نے تیرے بارے میں قرآن کی آیات مازل فرمادی بیں اور جاہلیت کے دور کے قانون کوختم فرمادیا ہے۔

قَدْسَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجَهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَا وُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيَّعٌ بَصِيْر

(مجادله ۱)

بے فنک اللہ نے اس عورت کی بات کن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کرری تھی اور اپنے اللہ کے آگے (اپنے رنج ویر بیثانی کا) هنکوه کرری تھی الله تم دونول کی گفتگو ( سوال و جواب ) من رہاتھا بے شک الله (سب كي ما تين) سننے والا اور (ہرايك كو) ديجھنے والا ہے!

ام المومنين سيده عا مُشدرضي الله عنه نه يه يت من كر فرما يا سبحان الله مين الله رسب العزت كي معاعت كي وسعت يرقز إن جا وَ ل خوله كي النجا كي آ واز مين نهيس من ربي تعى محرالله رب العزت نے عرش پراسكي آواز كوسنااور فور آاس كى دعا كوتبول بھى فرمايا: دَيَّنَا لَكَ الْحَمِدُ الرنازي مقترى جيا كيل نازير هرباج واس ن دَبَّنا لَكَ الْحَدَدُ كَمِنا إلى الله عاديدرب تمام مفات الوبيت مرف تيري لئے ہیں (حمد پر منظومیں اَلْحَمْد بلله کے بیان میں تفصیلا کر چکا ہوں) دَبِّنَا لَكَ الْحَمَدُ کے ساتھ درج زیل کلمات بھی کہدیے تو بہت ساری نیکیاں سمیٹ کے گا۔ حَمْدًا كَثِیْرًا حَلِیّبًا مُبَارَكًا فِیْهِ تیرے لئے حمد ہے بہت پاکیزہ اور برکت والی! تیرے لئے حمد ہے بہت پاکیزہ اور برکت والی!

سحیرہ ابتیر کہتا ہوا ہجدے میں چلا جائے پہلے گھٹے زمین پررکھے، پھر ہاتھ اور پھر ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دے، نمازی کا چرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہواور انگلیاں ملی ہوئی قبلہ روہوں، دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے ہوں اور پیرول کے انگلیوں کا زُرخ بھی قبلہ کی طرف ہو، پیپ زانوں سے الگ جواور بازوبغل سے جدا ہوں ہجدے میں کم از کم تمین مرتبہ سبتھائ دیتی آلاعلی پڑھنا جا ہیں!

یا کی بحدہ ہوگیا اب اللہ اکبر کہر کر بحدہ سے سراُ ٹھاتے اور اظمینان سے بیٹھے اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں ، اس بیٹھنے کا طریقتہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رہے اور یا نمیں پاؤں کوزین پر بچھا کرانسی پر بیٹھ جائے اور جلسہ میں بیدعا پڑھے:

الله مَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَ ارْفَعْنِي وَاجْبُرُ فِي وَعَافِينَ وَ الْمُعْنِي وَاجْبُرُ فِي وَعَافِينَ وَ الْمُدِينِي وَاجْبُرُ فِي وَعَافِينَ وَ الْمُدِينِي وَارْزُنُونِي ...

اگریده ایادند جویاا مصطویل مجدر با ب تو تین مرتبه دیت اغیفر لی پڑھ ہے۔
حبلت راستر احت ایک رکعت کمل جو چی تو اب دوسری رکعت کیلئے اٹھنا ہے
اس کا طریقہ یہ ہے کہ پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے جلسۂ استراحت نہ کرے یعن
دوسرے مجدے سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت کیلئے کھڑے ہوئے سے پہلے
دوسرے مجدے سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت کیلئے کھڑے ہوئے سے پہلے
چندسکنڈوں کے لئے بیٹے جائے بھردوسری رکعت کیلئے اُسٹے ،ایسانہ کرے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الا نبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم

يَنْهَضُ فِي الصَّلْوَةِ عَلَى صُدُودِ قَدَمَنْهِ ( ترذى ٣٨/١)

نمازیں اپنے قدموں کے کناروں پر کھڑے ہوجاتے تھے ! جن روایات میں جلسہ استراحت کا تذکرہ ہے وہ عذر کی وجہ سے ہے . . . آخری عمر میں آپ کا وجود مبارک بھاری ہوگیا تھا اور آپ کمزور ہوگئے تھے ایسے مالات میں عذر کی بٹا پر جلسہ استراحت کیا ہوگا ، ورنداصحاب رسول کاعمل بھی یہی تھا کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے استراحت کیا ہوگا ، ورنداصحاب رسول کاعمل بھی یہی تھا کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جلسۂ استراحت نہیں کرتے تھے بلکہ پاؤل کے بنجوں کے سیارے کھڑے ہوجاتے تھے (دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳۵۵)

یہ ایک رکھت کھل ہوگئی دوسری رکھت میں شاہ ہیں پڑھن تعقود بھی نہیں پڑھنا بھی نہیں پڑھنا بھی نہیں پڑھنا بھی ہیں ہے۔ بلکہ یہ بیٹے الله المؤخمان المؤجینی پڑھ کرسورت الفاتحہ پڑھ اور کوئی سورت الساتھ ملائے ..... فرض نماز کی تیسری اور چڑھی رکھت میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے کی ضرورت نہیں سنتوں کی تیسری اور چڑھی رکھت میں سورت الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جا جیے۔

(وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين)

يندر ہو يں تقرر

## تشهد

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَ عَلَى الِم وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن ـ أَمَّابَعْدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِينِمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكِ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ( ( (a) ب فنك بم نے آپ كى طرف كتاب كوئ كے ساتھ الكرا ہى آپ اللہ بى کی عبادت کریں ای کے لئے عیادت کو خالص کرتے ہوئے سامعین گرامی قدر! نمازی جب نماز کی دوسری رکعت کے دوسجدوں سے فارغ ہوجائے اور بحدہ سے سرائھائے تو پھر قعدہ کرے . . . . . اگر نماز دور کعت والی ہے تو بيقعده اخير ہے . . . . . اورا گرنماز دورکعت سے زیادہ رکعت والی ہے تو بيقعدہ اولي ہے اور بیرواجب ہے اور اس میں التحیات (تشہدیر صنامجی واجب ہے) قعده ميں بيٹھنے كا طريقته | تعده اولى اور قعده اخيره دونوں ميں بيٹھنے كاوى طريقه بودو بجدول من بيضي كاطريقه بتلايا كياب-یعنی دایاں یاؤں کھڑا کر دے اور یا تیں یاؤں کوزمین پر بچھا کراس پر بیٹے ہائے۔ ام المومنين سيده عا تشرصند يقدرضي الله عنها امام الانبياء التنظيم كالتحيات ميس بيضيكا طر اور ديئت ال طرح بيان كرتي بيل: كَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرِي وَ يَنْصُبْ رِجْلَهُ ٱلْيُمْنِي ( مسلم ۱۹۲/۱مشکوة ۵۷)

ا پنے بائیں پاؤں کے بچھادیتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھتے تھے! حضرت وائل بن مجرضی اللہ عنہ سے بھی ای طرح مروی ہے .....انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں بیٹھنے کا بجی طریقہ بتلا یا ہے (تریذی ۱۹۵۱) حضرت مید ناعبد اللہ بن عمر ضی اللہ عنصافر بائے بیں:

إِنَّهَا سُنَّةُ الصَّلُوةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجُلُكَ الْيُمُنَى وَ تُثَنِّقِي النَّهُمُنِي وَ تُثَنِّقِي النَّهُمُنِي وَ تُثَنِّقِي السَّلَامِي (سَارى:١١٣/١)

بے شک نماز کی سنت بیہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑار کھواور بائیں پاؤں کو موڑ کرینچے بچھادو۔

حضرت السرض الله عند مدوايت بكرامام الانبياء صلى الله عليه وسلم في منع فرما يا عنو الله فعليه و الله و الله في المسلوق (سنن كبوى بيه في ١٢٠/١) كرنمازي اقعاء اورة وك نه كرو

تور فی کسے کہتے ہیں این مقادین علاء نے کھا ہے کہ بایاں پاؤں تکال کر اس کے کو لیے پہنیس مشہور غیر مقلد عالم مولا نامحرصادق سیا کوئی اپنی کتاب صلوۃ الرسول ۲۷ میں تحریر کرتے ہیں بائیں جانب کو لیے پر ہیشنا تو رک کہلا تاہے یہ سنت ہے ہر مسلمان کو آخری قعدہ میں ضرور تو رک کرنا چاہئے!

منت ہے ہر مسلمان کو آخری قعدہ میں ضرور تو رک کرنا چاہئے!

آپ صفرات نے کن لیا کہ انام الا نبیاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد ہیں جیشنے کا طریقہ بھی تھا جائے قال کہ دائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر جیشا جائے تھا کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور بائیس پاؤں کو بچھا کر اس پر جیشا جائے سے منع فرمایا ہے دورید ارتبی الم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رک سے منع فرمایا ہے دوریدار ہیں آئیں امام

الانبیاء صلی الله علیه وسلم اوراصحاب رسول کے عمل سے ثابت مسنون طریقة تو پسندنہیں ..... اورجس طرح بیضے سے امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا وہ طریقة ان کے بال پسند بیرہ اور سنت ہے ..... فیصلہ آپ خود فرما نمیں کہ بیر حدیث اور سنت پر عمل ہے بال کی مخالفت ہے ۔۔۔۔۔ فیصلہ آپ خود فرما نمیں کہ بیر حدیث اور سنت پر عمل ہے یااس کی مخالفت ہے ۔۔۔۔۔

تشکیلی التحده اولی بویا تعاره اخیره ..... دونول تعدول مین تخصد پر صنا چاہیے تخصد کے معنی بیل گواہ بوم ..... چونکہ التجاب کے آخر میں توحید و رسالت کی شصد کے معنی بیل گواہ بوم ..... چونکہ التجاب کے آخر میں توحید و رسالت کی شما دست بھی ہے اس کے اسے تشعد کہتے بیل .... تشعد کے بارے میں احادیث کے اندر مختلف اصحاب رسول کے حوالے سے مختلف الفاظ آئے بیل ..... ان میں سب اندر مختلف اصحاب رسول کے حوالے سے مختلف الفاظ آئے بیل .... ان میں سب بہتر اور مشہور وہ تشعد ہے جو سید کا عبد الله بن مسعود سے منقول ہے! جو بھم نماز میں پر مصنع بیل! جسے امام بخاری الا ۱۲ مسلم ۱۱ سے کا اور تر مذی ۱۸ نے نقل فرمایا؛

اَلنَّحِيَّاتُ بِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطِّيِبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ وَ الشَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُا الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدُ اَنْ كُرَ إِلٰهِ إِلَّا اللهُ وَ الشَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُا عَدُونَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالشَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُا عَدُدُونَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ الشَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُا اللهُ عَدَاللهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ الل

سب بدنی عبادتیں اور قولی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کیلئے ہیں۔ سلام ہو
آپ پراسے ہی اور اللہ کی جمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سلام ہوہم پراور
اللہ کے تمام نیک بندوں پر، ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود
نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ صفرت محدصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے
اوراس کے دسول ہیں!

بعض علماء نے لکھا ہے اور اُن کا خیال ہے کہ اُلٹیجیٹات کے بیالفاظ وہی ہیں جوشب معراج میں اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکا لمے میں ادا ہوتے

| (مكاتيب شخ عبدالى ١٩٨)                                | نبی کو ہماری نماز کا حصہ بنادیا گیا۔            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ظ کی وضاحت اور تشریح کرما چاہتا ہول                   | میں آپ حضرات کے سامنے ان الفا                   |
| لما فرماسته!                                          | الله رب العزت مجھاس کی تو فیق ع                 |
| امام الانبياميل الله عليه وسلم في الله ك              | التَّحْيَاتُ بِلَّهِ إسمراع مِن                 |
|                                                       | حضورتین تخفے پیش کئےاَلَّتَجِیّاتُ              |
| إدلين الله كيلية إن (فق الباري ٢٥٤/٢٥)                | اَلنَّحِيَّاتُ بِنْهِ كامعنى عِمَام قولى ع      |
| ل اورزبان کے ساتھ ہے جے                               |                                                 |
|                                                       | عربی میں دعا کہتے ہیںاردومیں پکا                |
| ا بوكر غائبانداس عقيد السيد يكارا كدوه                | میں گِھر کر د کھوں اور تنکیفوں میں جتا          |
| سے قولی عبادت کہتے ہیںاور سے                          | میری نیکار اور التجا کوسن رہا ہے ا۔             |
|                                                       | عبادت کی سب سے اعلی قتم ہے                      |
|                                                       | عبادت قرار دیا ہے ارشاد ہوا :اُلُدُ             |
| العِبَادَةِ يكارا عبادت كامغز                         | عادت ہے مجرفرما فِاللَّهُ عَاءُ مُنْ            |
| رضى الله عنه نے فرمایا: ٱلدُّ عَاءُ ٱفْضَلُ           | اور نچوڑ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس               |
|                                                       | الْعِبَادَةِ يكار مَاعبادت كى سب_               |
| یان فرمایا که عبادة اور پکارایک چیز ہے                |                                                 |
| . 20 0                                                | سران جيد ت من مار مارد                          |
|                                                       | وَقَالَ دَبُّكُمُ ادْعُونِيْ أَسْتَجِبُ         |
| معتبر<br>مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کر تا ہول | وقال زېدم ادعوي استجب                           |
| ريد پهرو پره در کاروند کاروند کاروند                  |                                                 |
| 13 11 1600 1 30 20000                                 | آگے فرمایا                                      |
| دتي سيدخلون جهنم داخرين                               | إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُمِ رُوْنَ عَنْ عِبَاهُ |

جولوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ یقیناً ذلیل ہو کر جہم میں داخل ہوئے۔

ذراغور فرمائیے ..... بسورۃ الموس کی آیتہ ۱۰ کے پہلے جھے میں پکار کا ذکر ہے ۔.... اُدعُو نِی ۔.... مجھے پکارو ..... اور آیت کے آخری جھے میں اس کو ۔.... اور آیت کے آخری جھے میں اس کو

عبادت سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا.....

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِّرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيِّ.....

جولوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں .....

ال سے یہ بات ثابت اور واضح ہوئی کہ مصائب ومشکلات میں گھر کر غائباندال نظر تیے اورال عقیدے سے بکاریا کہ وہ میری پکارکوک رہاہے، یہ عبادت ہا تباندال نظر تیے اورال عقیدے سے بکاریا کہ وہ میری پکارکوک رہاہے، یہ عبادت ہا اللہ رب العزت ہی کی ہوئی چاہئے! غیراللہ کی عبادت صرت مشرک اور فتیج کفر ہے! ای لئے قرآن نے بڑی آ کید کے ساتھ اولا وا وم کو تلقین کی کہ پکار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوئی جائے۔

وَإِذَا لَسَنَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيْبُ أُجِيْبُ دَعْوَةَ النَّاجِ إِذَا دَعَانِ

اورجب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے موال کری (کر ہمارارب دورہ یاز دیک ؟ دورہ تو زورہ یے پکاری اور قریب ہے تو آہت آ واز سے پکاری) فَا یِّیْ قَرِیْبُ ..... ہیں میں قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ جھے یکارے تبول کر آ ہوں!

سورة فحل آية ٦٢ مين ارشاد فرمايا:

أَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السَّوءَ بحلاب كُن شَض كَى بِكَارِكوجب وه يكار كون قبول كركے تكليف كودور كر ديتا ہے سورة الاعراف آیة ۱۸۰ میں ارشاد باری به ویشه الاسماء الاسماء الدورا بیسی فادعو فی بها اورا بیسی الاسماء الله کے لئے ایس (جیسے الرحمان ، الرحیم ، الو باب ، النافع ، الضار ، المعطی ، المانع ، القادر ، الفریز ، الفریز ، الفالب ، السمع ، العلیم ، البصیر ، الخیر) الضار ، المعطی ، المانع ، القادر ، الفریز ، الفریز ، الفول کے ساتھ پکارو علام آلوی اپنی آخیرروس المعانی میں لکھتے ہیں علام آلوی البی آئی آئیرروس المعانی میں لکھتے ہیں بائشہ آئے الله موات ..... الله کو اس کے مامول کے وسلے سے پکارو ..... نہ کہ مردول کے مامول کے وسلے سے پکارو ..... نہ کہ مردول کے مامول کے المول کے المول کے المول کے المول کے المول کے وسلے سے پکارو ..... نہ کہ مردول کے مامول کے المول کے

سيے ہے۔ سورة بنی اسرائیل آیة ۱۱۰ میں اللہ رب العزب فرما آیے!

سورة الني كا آية والمين المام الانبياء على الله عليدو الم كوهم بوربائه كرآب اعلان كري إنّها أدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشُوكُ بَهِ أَحَدًا

میں تو اپنے پالنہاری کو پکار آبول اوراس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کر آ! ای سورۃ الجن کی آیۃ ۱۸ میں کہا گیا

وَأَنَّ الْمَسَاجِلَ لِللهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا

ب فنك معدي صرف الله ى كے لئے خاص بيں پس الله تعالى كے ساتھ كى

اوركونه إيكاروبه

مجدمیرا گھر ہے.... میرے گھریں آواز لگانی ہے اور پکار کرنی ہے تو

صرف میری کرنی ہے ۔ . . . . ذراد کی نا تیرے اگر کے باہرکو اُٹ خص تیرے ہم کے ملاوہ کی اور کو آواز ویتا ہے ۔ . . . . . قو باہر نکل کر کہتا ہے او میاں ا بید میرا گھر ہے ۔ . . . . . گھر تیرا ہواور آ واز کی اور ہے ۔ . . . . گھر تیرا ہواور آ واز کی اور کے نام کی ہو . . . . . گھر تیرا ہواور آ واز کی اور کے نام کی ہو ۔ کے نام کی ہو ۔ اگھر ہیں بہار گھر میں بہار ہوگی تو صرف میرے نام کی ہوگی۔ میرا گھر ہیں ۔ میرے گھر میں بہار ہوگی تو صرف میرے نام کی ہوگی۔ میرا گھر ہیں جن میں غیراللہ سے مور تی ہوتی آ ویزال کر تے ہیں جن میں غیراللہ سے استفاظہ بھی ہوتی ہو اور غیراللہ کی بہار بھی ہوتی ہوتی ہوتی ایک ہوتی ہوتی ایک ہوتی ہوتی ایک ہوتی ہوتی ایک ہوتی ہے ۔ آ ب پڑھتے ہو تکے اکثر مساجد میں ای طرح کے کتی آ ویزال ہوتے ہیں! ہوتی ہیں! میرا لگھر کے اکثر مساجد میں ای طرح کے کتی آ ویزال ہوتے ہیں! اسلام کے درمول ہماری حالت کود کھے اور ہماری پکارکو سنے! میں اللہ کے درمول ہماری حالت کود کھے اور ہماری پکارکو سنے! ماللہ کہ اُلسیمینے اور البیمینیواور النظم بینر اور اللّع کینے و دات ہے تو صرف اللّه درب العزت کی ہے!

كَنْ مساجد كَ ملتّ بِرَّحْرِيهِ وَآبِ: يَاشَيْخ عَبِدُ الْقَادِد جِيْلَانِي شَيْئًا بِلْهِ السَيْخُ عَبِدالقادر جيلاني اللّه كَ واسط عطاكر!

آپ حضرات قرآن مجید پڑھیں اور بغور پڑھیں ..... ڈوب کر پڑھیں اور تھ بروقکر سے پڑھیں ! قرآن نے انبیاء کرام کے دافقات کو ذکر فرمایا ہے ..... اور یہ بتلایا ہے کرانبیاء کرام کے دافقات کو ذکر فرمایا ہو کر صرف اور یہ بتلایا ہے کرانبیاء کرام نے مصائب میں گھر کر پر بیٹانیوں میں جتلا ہو کر صرف اور صرف اور صرف اللہ بی کو پکارا ہے ... ، اور بغیر کسی واسطے ، وسیلے اور طفیل اور صدقے کے براہ راست پکارا ہے ... ، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں آپ بتا ہمیں مارے با آئم نے عرفات کے میدان میں اپنی اغزش کی معافی کے لئے کس کو پکارا؟

د کینے مورۃ اعراف آیۃ ۲۲

ذرابتلائے توسمی سید کا نوخ نے طوفا نوں میں گھر کرکشتی کا ملاح بنتے ہوئے کس کو یکارا؟ دیکھیے سورۃ حود آیتہ ۳۱

حضرت الیوب علیه السلام نے شدید ترین بیاری میں جتلا ہو کرکس کوآ واز لگائی؟ دیکھنے سورۃ الانبیاء آیۃ ۸۳

سیدنا موئی علیدالسلام نے بحقارم کے کنارے جب سامنے دریا کی موجیس تھیں اور يحصر فرعون كي فرجيس تعيير مشكل كي اس گوري مين كس كويكارا؟ ديج يحصرورة شعراء آية ٦٣ حضرت يعقوب عليه السلام نے يوسف كى خبرك كوكس كو يكارا؟ و يجھے سورة يوسف آیہ ۱۸ .... حضرت یوس علیہ السلام نے مجھل کے پیٹ میں ..... تین اند جير دن ميں . . . د کھ کي گھڙيوں ميں کس کوصدالگائي؟ ديڪيئے سورة انبياء آية (٨٧) ..... ، حضرت زکر یا علیه السلام نے بڑھا ہے میں . . . . . طاقتیں اور قوتیں مفقو دہو مانے کے بعد .... بٹا لینے کے لئے کس کو پکارا؟ دیکھے سورۃ الانبیاء آیت (۸۹) سورة مريم آية (٢) .....سيد اليسف عليه السلام نے زليخا اور اس كي سهيليول كي عالول سے بیخ کے لئے کس کو پکارا؟ .... خود امام الانبیاء ﷺ نے غار تور میں .... جب دشمن غار کے منہ پرآ گئے تھے .... مشکل کی اس گھڑی میں کس کو يكارا؟ .... ذرا قرآن يرمية توسيى .... سورة توبه كى آية ٢٠ كهو ليئة توسيى .....امام الانبياء صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بكر رضى الله عنه سے كہدرہ إلى ..... لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا .... فَم نرك بر كالمجدر برو کہ غار میں تم اور میں دوآ دمی موجود ہیں نہیں ہمارااللّٰہ بھی جارے ساتھ ہے! سامعین گرامی قدر! میں بیان بدیات کرا جاہتا ہول کرنمازی تشہد میں را حتا ہے اَلنَّحِيَّاتُ يِتلهِ ..... ال كامعنى بمرى زباني عبادتين .... ميرى قول عبارتیں .....میری لسانی عبارتیں ..... بیعنی جن عبادات کا تعلق میری زبان میرت رئی ان میری نبان میری نبان میرت میں مثل و ظیفے پڑھنا، غائبانه مدد کے لیئے بکارنا ..... میرادت میں صرف اور صرف تیرے لئے کرونگا۔

ایک اورجکه پرارشا دفرمایا۔

لَا تَسْجُدُو لِلشَّمْسِ وَلَالْقَمَرِ وَاسْجُدُوالِلْهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لَا تَسْجُدُو اللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ( خُمِ السجدة ٢٤)

تم سورج اور چاند کو بحدہ نہ کر و بلکدا ک اللہ کو بحدہ کر وجس نے ان سب کو پیدا فیالہ میں ا

میں نے ملکہ بلقیس کودیکھااور میں نے اس کی قوم کودیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ مورج کا مجدہ کرتے ہیں۔

اَلَّا يَسْجُدُو بِثُهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ فِي السَّمُونِ وَ الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ( نَمِل ٢٥)

وہ اک اللہ کو مجدہ کیوں نہیں کرتے جوآ سانوں اور زمین کی پوشیدہ اور چھی ہوئی چیز دل کو باہر نکالناہے اور جو کچوتم چھپاتے ہوا در جو کچوتم ظاہر کرتے ہودہ سب کو جانناہے!

ہ ہداللہ رب العزت کی دوصفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ( کرمخار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے ) نتیجہ نکالیاہے :

اَللهُ كَلَّ اِللهُ اِلَّا هُوَ دَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الله كے سواكوئى بھى معبود نہيں وہى عظمت والے عرش كاما لك ہے!

امام الا نبیاء صلی الله علیه وسلم نے بھی منع فرمایا الله کے سواکسی کے ساسنے جھکنے اور سجدہ ریز ہوئے سے امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بختی کے ساتھ روکا اور منع فرمایا! ایک موقع پر فرمایا:

الله کے مواکسی اور کا مجدہ جائز ہو آتو میں بیوی کو تم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کا مجدہ کرے۔۔۔۔۔ایک اور موقع پرار شاد ہموا:

اَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُو يَتَّخِذُونَ قَبُورَ اَنْبِيَآئِهِمُ وَصَالِيْحِهِمُ مَسَاجِدًا الله قَلَا تَتَّخِذُو الْقَبُورَ مَسَاجِدًا إِنِي وَصَالِيْحِهِمُ مَسَاجِدًا الله قَلَا تَتَّخِذُو الْقَبُورَ مَسَاجِدًا إِنِي النَّهَا كُمْ عَنْ ذَالِكَ (مسلم، مشكوة الا) انْهَا كُمْ عَنْ ذَالِكَ (مسلم، مشكوة الا) سنواور فورس سنوتم سے پہلے لوگوں نے اپنے اپنا اور نيك لوگوں كى سنواور فورس سنوتم سے پہلے لوگوں نے اپنے اپنا اور نيك لوگوں كى قبروں كو تجده گاه نه بنا ما مين تمهيں اس بات قبروں كو تجده گاه نه بنا ما مين تمهيں اس بات

سے منع کرکے جارہا ہوں! آپ نے اپنے انقال سے پہلے بڑے خت کہے میں فرما یا لَعَنَ اللهُ الْیَهُودَ وَالنَّصَارٰی اِتَّخِذُوا قَبُورَا نَبِیا بِھِمْ مَسَاجِدًا اللّٰہ کی لعنت ہو یہودیوں یر اور نصاری پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی

قبرول كوتجده كاه بناليا

یا مسکیجا کامنی یوں کرلو ..... جنہوں نے اپنے اپنے بیوں کی قبروں کو مسکیجا کا مسکی یوں کی قبروں کو مسجدیں بنالیا .... یعنی جو کام مجدول کے ساتھ یام جدوں میں کرنے چاہیں تھے انہوں نے وہ کام ابنیاء کرام کی قبروں پر کئے ..... مثلاً

پختہ اور چونا کی بنا کا تصامیحہ وں کو ..... گر انہوں نے چونا کی اور پختہ بنایا انہیاء کرام کی قبروں اور مزاروں کو ..... قبط اور چراغ اور دینے جلانے تھے میچہ وں میں گر انہوں نے چراغ روثن کے انہیاء کی قبروں کے سریانے ..... غلاف چڑ ہا تھا بیت اللّٰہ پر ..... گرانہوں نے چا دریں اور پھولوں کی چا دریں تہیاء کی قبروں پر ہما تھا بیت اللّٰہ کی کو کھیں گئے ہوئے جراسود کو .... اور سینے قبروں پر .... جومنا تھا بیت اللّٰہ کی کو کھیں گئے ہوئے جراسود کو .... اور سینے چیٹا کا تصاملتن م کے ساتھ .... گرانہوں نے بوسے دئے قبروں کی جالیوں کو اور سینے چیٹا کا تصاملتن م کے ساتھ .... اعتکاف بیٹھنا تھا مجدوں میں چیٹا نے انہیاء کی قبروں پر .... طواف کر کا تھا بیت اللّٰہ کا انہوں نے مجاورت کی انہیاء کی قبروں پر .... طواف کر کا تھا بیت اللّٰہ کا .... گرانہوں نے بچھرے دئے انہیاء کی قبروں کے ایہ ہے انہیاء کر ام کی قبروں اور مزاروں کو میجد بنالیا۔

یبال میں دوباتیں .... بری دل گئتی باتیں کہنا چاہتا ہوں ذراسو چئے توسیں بہال میں دوباتیں کی زبان مقدس میں دوہ انبیاء کرام کی قبرول کو بحدہ گاہ بنالیں تو دَحْمَةٌ لِلْعَالَمِینَ کَی زبان مقدس مصلعون کہلوائیں .... اور آج بابا شاہ جمال ، نوٹاں والی سرکار ، کا وال والی سرکار کی

قبروں کو بحدہ گاہ بنانے والے کل حوش کو رہمۃ للعالمین کا سامنا کس طرح کریں گے؟

و مری بات بہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کھے دوست کہتے ہیں کہ امام الا نہیا ، سلی
اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین . . . . بت پرست تصاور وہ بتوں کی عبادت و
یکا رکیا کرتے تھے . . . . اور قرآن مجید میں بھتی آیات اس مضمون کی ہیں کہ اللہ کے
علاوہ جن جن کوتم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے ما لک نہیں ہیں . . . . لا یہ لیکٹون
علاوہ جن جن کوتم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے ما لک نہیں ہیں . . . . . لا یہ لیکٹون
میٹ قطیمیو اللہ کے سواجن جن کوتم پکارتے ہو وہ کبھی ما لک نہیں ہیں . . . . ما یہ لیکٹون
میٹ قطیمیو اللہ کے سواجن جن کوتم پکارتے ہو وہ کبھی ہی پیدا نمی کر سے ہوئے
پردے کے ما لک بھی نہیں ہیں . . . . . وہ ایک کسی بھی پیدا نمی کر سے ۔ . . . . . کبھی
ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ کبھی سے اپنا نقصان بھی واپس نہیں ہے
سات . . . . وہ تہاری پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے . . . . . وہ تہاری پکاروں
کا جواب نہیں دے سکتے ۔

ہمارے کچھ مہر مان کہتے ہیں کہ ان آیات میں ' بنوں' کا تذکرہ ہے اور اُس زمانے کے لوگ بت ہو جج تھے ..... وہ بت پرست تھے ..... ہے آئیں ہم پر فض نہیں ہو تیں اس لئے کہ ہم تو خیر سے بزرگوں کی نکار کرتے ہیں ۔... اور اشاعت التوحید والوں کی زیادتی ہے کہ وہ بنوں والی آیات ہم پر چیاں کررہے ہیں۔ میں اُن مہر بانوں سے بعد اوب واحر ام کہنا چاہتا ہوں کہ میں خہاری بات تعلیم کروں یا امام الا نہیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ تم کہتے ہواس زمانے کے مشرکین بُت پرست تھے .... وہ بنوں کی ہوجا کرتے تھے اور امام الا نہیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصاری اس لئے ملعون ہیں کہ وہ اپنے اپنے نہیوں علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصاری اس لئے ملعون ہیں کہ وہ اپنے اپنے نہیوں کی قبر دیں پر بجد ہے کرتے تھے اور وہ لوگ انہیاء کرام کی قبریں ہو جت تھے۔ کی قبروں پر بجد ہے۔

کاول چاہے وہ آج کے اس مذہبی راہنما کی بات کو مان نے کد اُس زمانے کے مشرکین بے جان بنوں کی پرسنش کرتے تھے اور جس کا دل چاہے وہ آمنہ کے لال ملی اللہ علیہ وسلم کی بات کوتسلیم کرے کد اُس زمانے اور اُس دور کے مشرکین (یہود ونصاری) اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو ہو جنتے تھے اور ان پر مجدہ ریزیاں کرتے تھے!

فقہاء کے افوال کرتے ہوں در برید اللہ رب العزت محدید میں واضح طور پر بید محمد میں واضح طور پر بید محم موجود ہے کہ موجود ہیں کے لئے ہوتا چاہئے میں مائڈ رب الغزت کی عالت میں مائز اور روانہیں ہے ۔ . . . . بکلہ حرام اور شرک ہے قرآن وسنت کی تصریح اور وضاحت کے بعد مزید کسی حوالے کی ضرورت تو باتی نہیں رہتی . . . . . گرآپ حضرات کی تشفی اور تسلی کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام فقہاء (حفی مالی مثافی جنبلی) اس بات پر شفق اور تسلی کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام فقہاء (حفی مالی مثافی جنبلی) اس بات پر شفق بین کہ بحدہ کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔

فقة حقى كى تقريباً تمام كتب في تعالى ..... فقادى قاضى فان أنهائيه ، كبيرى النهائية ، ورمخار المهائية ، شرح فقد اكبر أنهائية ، بحر الرائق النهائية ، عالمكيرى النهائية .... فيرالله النهائية .... فيرالله النهائية .... فيرالله كالمنائية من الله كفو .... فيرالله كالمناه من المنائية كفو .... فيرالله كالمناه كالمناه كالمنام من فارج بوجائة كالد ومخار في الله كفو .... فيرالله كالمناه كال

یہاں تک کدا گرنفس کعبہ کو تجدہ کیا توسیم بھی کا فرجوجائے گا کیونکہ کعبہ کی جانب صرف ڈخ کر ناہے تجدہ کعبہ کوہیں کعبہ کے رب کوکر ناہے۔

على الله الماليين عبد القادر جيلاني رحمة الله عليه في تو اپني شعره آفاق تصنيف نعية الطالبين من ٢٣٠ پر بزي بخت بات تحريفرمائي ہے اور بزاز بردست فوي نگايا ہے کہتے ہيں: وَإِذَا زَارَ قَانُوا لَا يَضَعُ يَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَيِّلُهُ فَإِنَّهُ عَادَةُ الْيَهُود جب كى قبر ير جائے تو قبركو چوسة بحى نہيں اور قبركو بوس بحى ندوے كيونكة تعظيم كے نظر ئے سے قبركوچونا اور قبركوچومنا يہ يہود يوں كاطريقہ ہے!

یں یہاں ایک بات کی وضاحت کر ہمجی ضروری سمجھا ہوں بعض لوگ سادہ
لوح عوام کو دھو کہ دیتے ہیں کہ بحدہ تو تب بنتا ہے جب بحدہ کرنے والانسینی بھی پڑھے
لیعنی سبتھان کرتی الڈ علی مبھی پڑھے ....ہم بزرگوں کے مزاروں پر اور
آستانوں پرصرف سرجھاتے ہیں ....، ماتھاز مین پر شکتے ہیں گر سبتھان کرتی ۔
الدُ علی تونہیں پڑھتے اس لئے یہ بحدہ نہیں بنتا!

یادر کھیے اسجدہ ہم ہے ملتھے کا زمین پررکھ دینا! جا ہے اس میں تبیع پڑھی جائے ا یات ہے نہ پڑھی جائے ..... سجدہ میں تبیع کا پڑھنا فقط سنت ہے .... فرض یا داجب نہیں ہے۔

حضرت مجددالف این ..... امام ربانی رحمته الله علیه فرمات بین اسے برادر سجدہ که عبارت ازجبین برز مین نہادن است ( مکتوبات ۹۲/۲۳) اے بھائی سجدہ نام ہے ملتھے کا زمین پردکھ دینے کا!

والسطیب فی اسب مالی عبادتیں بھی اللہ کیلے ہیں مالی عبادت وہ ہے جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے مثلاً ذکوۃ اور عشر اور فطرانہ اداکر ا .....صدقہ اور قربانی ..... نذرونیاز دینا ..... منت ماننا کہ میرا مریض تکدرست ہوگیا یا مجھے مقدمہ سے رہائی مل گئی تو اللہ کے ہم پر فلال چیز دول گا ..... یا اللہ کے ہم کی دیگ ا آروں گا ..... یا اللہ کے ہم کی دیگ ا آروں گا ..... یا مجد تغییر کرونگا ..... یے منت کا ماننا عبادت ہے، مالی عبادت کے والے کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس کے ہم کی منت مان رہا ہوں وہ سے کونکہ منت مان رہا ہوں وہ سے حالات سے واقف اور باخبر ہے اور مجھے نفع ونقصان پہنچانے پر قدرت اور میں دورے اور مجھے نفع ونقصان پہنچانے پر قدرت اور

اختیار رکھتا ہے اس عقیدے اور اس نظر نیے کے ساتھ اگر اللہ کے علا وہ کسی اور کے نام کی منت مانے گاتو یہ شرک ہوگا اور بیغیر اللہ کی عبادت ہوگی۔

یا در کھئے! نذراور نیاز مخلوق میں ہے کسی کا بھی حق نہیں ہے بکدنذرو نیاز صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لئے ہونی جائے!

حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ محتر مدنے امید سے ہونے کے بعد اللہ کے دریار میں عرض کیا۔

رَبِّ إِنِّى نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّدًا (آل عموان ٣٥) • اے میرے پالنہار بے فنک میں نے نذر مانی ہے تیرے لئے کہ جو پھر میرے پیٹ میں ہےوہ تیرے (گھر کی خدمت کے لئے) آزاد ہے۔

سامعین گرای قدرا برتم کے ذہی تعصب کود ماغ سے نکال کر میری گفتگو کوسنے
گا ..... مالی
گا .... مالورول کی حتی پر بیہ بات لکھ لیجئے گا کہ نذراور نیاز عہادت ہے ۔... مالی
عبادت کیونکہ نذر مانے والے کا اور نیاز دینے والے کا عقیدہ اور نظریہ ... بیہ و آ
ہے کہ جس کے نام پر نذر و نیاز دیے رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے ... وہ میرے
مالات سے واقف اور باخبر ہے اگر اس کے نام کی نذر و نیار دونگا تو وہ خوش ہوگا اور
میرے مال واولا دیس اور کا روباریس برکت عطا کرے گا اور اگر اُس کے نام کی نذر و
نیاز نہیں دونگا تو وہ ناراض ہوجائے گا اور گھر میں بے برخی ہوجائے گی .....

اس عقیدے نے اوراس نظر نے نے نڈرونیاز کوعبادت بنادیا.....اگرنڈر
ونیاز اللّہ کے نام کی دی جائے تو وہ اللّہ کی عبادت بن جائے گی .....اورا گراللّہ کے
علاوہ کسی اور کے نام کی دی جائے گی تو وہ اس کی عبادت بن کر شرک کے زمرے میں
میں اور کے نام کی دی جائے گی تو وہ اس کی عبادت بن کر شرک کے زمرے میں
میں جائے گی !

فقطفی کی کتب میں بیعبادت دیکھی جاسکتی ہے کہ:

ٱلنَّذُرُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكَ صَرِيْحٌ وَكُفْرٌ قَبِيحٌ نذرعبادت إدرغيرالله في عبادت واضح شرك اور كفرتنج ب\_

خلاصه الفتاوي ٢ ٣٤٨ مين آيا كه:

اَلنَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ حَوَامَ لِلاَ نَّهُ مِنْ اَنْوَاعِ الْكُفْرِ لِأَنَّ هٰذَا عَلَا الْكُفْرِ لِأَنَّ هٰذَا عَبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لِغَيْرَالله كُفُرٌ

غیرا اللہ کے نام کی نذرحرام ہے کیونکہ بیر کفر کے قبیلے سے ہے اس لئے کہ نذر عبادة ہےاورغیراللہ کی عبادت کفرہے!

بحالرائق فيكهاب

وَالنَّذُرُ لِلْمَخُلُونِ لَا يَجُوزُلِا نَّهُ عِبَادَةَ وَالْعِبَادَةُ لَا تُكُونُ لِلْمَخُلُونِ ـ

تلوق میں سے کسی کی نذر دینا جائز نہیں ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لئے نہیں ہوتی ( بلکہ خالق ہی کاحق ہے )

غيرالله كى نيازعقل كے بھى خلاف ہے اغرالله كى تذرونياز...

...قرآن وسنت شریعت محدید اور فقد حنفید کے خلاف تو ہے ہی .... اگر انسان سوپے اور خود کر ہے تو ہر ہر چیز کا بنائے عشل کے بھی خلاف ہے اس اسٹے کہ نذرو نیاز انسانی عشل کے بھی خلاف ہے اس اسٹے کہ نذرو نیاز اس کے نام کی ہونی چاہئے جو ہر ہر چیز کا بنائے والا اور پیدا کرنے والا ہے .... جو ہر ہر چی کا مالک ومخار ہے جب ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اور صرف الله رب العزب ہے ۔... جب ہر چی کا بنائے والا وہی ہے والا صرف اور صرف اور مالک اور مخارصرف اور صرف وہی ہے تو بھر نذرو نیاز بھی اس کے نام کی ہونی جاہے !

لوگواجب اندهری زمین کا سید چرکردائے کو باہر لانے والا وج ب ..... مچرا یک دانے کوسات سو دانوں میں بدلنے دالا دہی ہے..... پیاسی زمین کی رمزیں مجھ کر باول کا ہا تک کر لانے والا اور پیاسی زمین کی بیاس بجھائے والا وہی ہے ..... زمین کا سینہ چیر کر دریا، سمندر، نہریں ، ندیاں اور کالے بہانے والا وہی ہے .... چلتے ہوتے یانی برزمین کو بچھانے والا وہی ہے اور حرکت کرتے ہوئی زمین پر بہاڑوں کی مینیں شو تلنے والا وہی ہے ..... زمین کی فصلوں کوآ فاب کی ہ تشیں کرنوں کے ذریعے پکانے والا وہی ہے ..... طرح طرح کے میوے اور حتم فتم کے پھل پیدا کرنے والا وی ہے .... جب جانوروں کو پیدا کرنے والا وی ہے .... جب جانوروں کے پیٹ سے گو ہر اور خون کے درمیان سے صاف، شفاف اور صحت افزاء دودھ عطا کرنے والا وہی ہے . . . . . . تو پیرعقل کا نقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ جس کا کھائیے اُس کا گائیے ..... مجرمال ودولت میں سے اور جانوروں اور جانوروں کے دودھ میں سے نذر ونیاز اور حصہ بھی ای کے عم کا تكالنا عائے!

الله كيسواجتنى بهى مخلوق ہے ..... چاہا نبياء ہول يا ولياء .... چاہے فرشتے ہول يا ولياء ..... چاہے فرشتے ہول يا جنات ..... عرشی ہول يا فرشی .... وہ خود پيدا کئے گئے ہيں اور انہول في انتخاب کا ایک ذرہ بھی نہيں بنايا سورة کحل ہيں ارشاد ہوا:

وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَّيًّا وَّهُمْ يُخْلُقُونَ شَّيًّا وَّهُمْ يُخْلُقُونَ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَّيًّا وَهُمْ يُخْلُقُونَ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

( نحل ۲۰-۲۱)

اور جن جن کو بیلوگ الله تعالیٰ کے سوانکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدانہیں است بلکہ وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں وہ مردے ہیں زندہ نہیں اُنہیں اتنا بھی پیتنہیں کروہ (قبروں سے) کب اٹھائے جائیں گے۔ مورۃ الج میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَّلَوِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَّلَوِ الْجَنَبَعُوا لَهُ (حج ٢٠)

الله کے سواجن جن کوتم پکاررہے ہووہ ایک بھی بھی تو پیدانہیں کر سکتے اگر چہوہ سب جمع بوجا تين! قرآن مجيد مين ايك مقام رالله رب العزت في ينج كے طور رِفر مايا هٰذَاخَلْقُ اللهِ فَأَرُونِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ (القال ١١) بیتو ہوگئی میری مخلوق (سورۃ لقمان کی آبیت ۱۰ میں الله رب العزت نے اپنی مجلوق اوراین کار مگری کا تذکرہ فرمایا) آیت ۱۱ میں فرمایا یہ چیزی تو میں نے بنائی ہیں ابتم مجھے دکھاؤ کہ میرے سواجن جن کو مدد کے لئے تم پکارتے ہوانہوں نے کون ک چیز بنائی ہے (لیعنی انہوں نے کھر مجی نہیں بنایا) جب سب کھے پیدا کرنے والا صرف اورصرف میں ہول .... بر ہر چیز کو بنانے اور سنوار نے والا صرف اور صرف میں بوں ..... تو مچراپنے مال و دولت میں سے ..... غلے اور ایاج میں ہے ..... دودهاور جانورون میں سے بطورنذرونیاز حصیمی ای کے نام کا نکالنا جاہیے اور میرے سواجن جن کوتم مدد کے لئے فائبانہ لکارتے ہو....اور جن جن کے ہام کی ماہانداور سالاند نیازی ویتے ہو...اوراپنے مال میں سے اُن کے ہم کے جمے نکالتے ہوانہوں نے زمین وآسان میں ایک ذرہ اور گلے بھی نہیں بنایا . . . . . . توسیمراُن کے نام پر مال ودولت کوتنسیم کر نا . . . . . . اُن کے نام پر جانور وقف کر نا اور دورہ تقسیم كر انساني عقل كے بھی خلاف ہے!

آگے بڑھنے سے پہلے ان تین الفاظ کالفظی ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر ما چاہتا ہوں آگہ آپ صفرات کے ذہن شین ہوجائے ..... آپ تمام صفرات میرے ساتھ ان الفاظ كوبي وبرائيل اوران كرتي يحوبي وبرائيل و اَلتَّحِيَّاتُ بِللهِ ...... تمام زباني عبادتين فاص إلى اللَّك لئ وَالصَّلُواتُ ..... تمام برنى عبادتين فاص إلى الله ك لئ وَالطَّيْبِيَّاتُ مُن مَام بال عبادين فاص إلى الله ك لئه! وَالطَّيْبِيَّاتُ مُن عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحَهة اللهِ وَبَوَكَاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ

ائے نبی آپ پر سلام ہواور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اور ہم پر اور اللہ کے

نيك بندول يرتبحى سلام بمو

سامعین گرای قدر انتہدیں بیٹے کر ہرنمازی آپ اللہ رب الفرنت کے حضور عہدوا قرار
کرنا ہے کہ مولا ا میری زبانی عباد تیں ..... اور میری تمام تر بدنی اور جسمانی
عباد تیں .... اور میری سب کی سب مالی عباد تیں صرف اور صرف تیرے لئے ہوگی
اس عبدوا قرار کے بعد ہرنمازی ..... امام الا نبیاء صلی اللہ طیدو سلم کے لئے سلامتی و
رصت اور برکت کی دعا ما نگناہے .... قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے امام
الا نبیاء صلی اللہ طید وسلم اور فرشتوں کو بیٹی دیا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندون
کے لئے سلامتی کی دعا کریں .... قیامت کے دن بھی فرشتے ... موسنین سے
کہیں گے سند کھور کی دعا کریں ... قیامت کے دن بھی فرشتے ... موسنین سے
کیس کے سند کھور کی دعا کریں ... قیامت کے دن بھی فرشتے ... موسنین سے
کیس کے سند کھور کی دعا کریں ۔ قیامت کے دن بھی جنتوں کو سلام کے مبارک اور
پیار سے فرطاب سے نوازیں گے ای تعلیم کے تحت نمازی کو تھم دیا گیا کہ اللہ درب العزت سے جہلے امام الا نبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے سلامتی ، رصت اور برکت کی دعا کرے۔
علیہ وسلم کے لئے سلامتی ، رصت اور برکت کی دعا کرے۔

کیونکہ ایک مسلمان کو ہدایت کے سلسلے میں جو کچھ بھی عطا ہوا وہ امام الا نبیاء صلی اللّہ علیہ سلم کے ذریعے ہی عطا ہوا . . . . . ایمان جیسی دولت اور قرآن جیسی کتاب

امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا .... کہ جب تم نمازی سے بروعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين ..... يعن الله كمتمام نيك بندول برسلام بو نمازی کا پرسلام زمین و آسمان میں بہنے والے ہربندے کو پہنچ جا آہے (نسانی ۱۹۱، بخاری) یہ صدیث مبارک آپ حشرات و ہن میں تھیں گے . . . . میں درود کے بیان کے وقت جب یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا کد درود امام الا نبیاصلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے يهنچنا هے؟ اس وقت بدحد ميث اوراس كامفهوم بهى بيان كروگا إن شاءَ الله العَزِيْز أيك شبه كاجواب مارے كھادان دوست.....ألسكامُ عَكَيْكَ أيُّها النَّبِيُّ كِكلمات سے يه ابت كرنے كى كوشش كرتے بين كدامام الانبياء صلى الله عليه وسلم برجكه ماضرو ناظر بين اور برسلام كهنه والعاكم سلت بين .... أن صرات کا استدلال یہ ہے کہ اگر آپ نمازی کا سلام نہیں سنتے تو میروہ خطاب کر کے سلام کیوں کہدر ہاہے؟ ڈراغورادرتوجہ سے اس شبیہ کا جواب سنتے! بیسلام جوہم تشہد میں کہدرہے ہیں . . . . . اسی طرح وہ سلام جوہم قبرستان جا کر کہتے ہیں: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهِلَ الْقُبُودِ .... يرسلام تي (يعن عرفي سلام نبيس ب جس میں دومرے صحص کو سنا ما اور جس سلام کا جواب دینا واجب ہو آ ہے . . . . . بیر سلام وہ سلام نہیں ہے بلکہ بیسلام سلامتی کی دعاہے اور جس کود عادی جائے ضروری نہیں كدوه دعادينے والے كى دعاكوك رہا ہو ..... اگركونى تض أَلسَّلام عَلَيْكَ أَيْهَا

النبی .....ان عقیدے اور اس خیال سے پڑھتا ہے کہ امام الا جمیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے پی موجود بیں اور آپ میرے سلام کوئ رہے بیں اور میں نماز کے اندر آپ کوسلام کر رہا ہوں اور آپ خارج نماز سے میرے سلام کوئ رہے بیل اور آپ فارج نماز سے میرے سلام کوئ رہے بیل ..... کوئکہ تو فقہ حنی کی معتبر کتب کی روشنی میں اس شخص کی نماز فاسد ہو جاتے گی ..... کیونکہ سلام کہنا کلام ہے اور نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے!

مچرمیری ایک زبردست وزنی دلیل سنے کرنماز کے انقلام کے وقت ہرنمازی دائیں بائیں خطاب کے صینے کے ساتھ لوگوں کو اُلسَّلَا مُر عَلَیْکُمْر وَدَحْمَةُ الله کہتاہے گراس کے سلام کوساتھ والانمازی بھی نہیں سنتا!

سامعین محترم! بھریة انون کہاں سے آیا ہے؟ اوریة انون کسنے بنایا ہے؟ کہ جب کی کو خطاب کیا جائے تو خطاب کے لئے ساع (لیحن سننا) لازی ہے امام الانبیاء صلی الله علیہ وسلم نے بجرت کے وقت بیت الله کو خطاب فرمایا تھا . . . . . امیرالمومنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنہ نے جراسود کو خطاب کیا تھا . . . . . امام الانبیاء صلی الله علیہ وسلم نے اپنی زخی انگلی کو خطاب فرمایا تھا . . . . . هک اُنت والله اِصبیح دَومِد تِ علیہ وسلم نے اپنی زخی انگلی کو خطاب فرمایا تھا . . . . . هک اُنت والله اِصبیح دَومِد تِ مناسب کو کن رہے ہے مؤ ذن اللہ ، جراسود اور آپ کی زخی انگلی آپ کے خطاب کو کن رہے ہے مؤ ذن اللہ جو اب میں صک قت و بیور دہ تے مؤ ذن کی خطاب کو اللہ جو اب میں صک قت و بیور دہ تے مؤ دن کو خطاب کر آ ہے . . . . . کیا وہ مؤ ذن اس کے جواب کو منتا ہے؟

یہ آپ کوکس نے کہددیا کہ خطاب سے سنا نامقصود ہو آ ہے ..... ہرزیان میں ہوا ، سورج ، چاند ، سارول ، رات ، دن اور محبوب وغیرہ کو خطاب کیا جا آ ہے ..... گراسنا نامقصود ہیں ہو آ ؛ علا مرحوم نے کوہ ہمالہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اسے ہمالہ ارسان استحداد کا اسے ہمالہ ارسان کشور ہند وستان

## چومتاہے تیری پیٹانی کو جمک کرآ ماں

تو کیاای خطاب سے مجھ لینا جائے کہ علامہ محدا قبال مرحوم مجھ رہے تھے کہ ہمالہ بہاڑ میرا بیخطاب کن رہاہے!..... یا در کھے صاحب رضی نے شرح کا فیہ میں لکھا ہے کہ خطاب کیلئے ساع اور موجود ہو یا ضروری نہیں ہے!

حضرت نيلوى كا انداز بيان استاذالعلماء، شخ النسيروالديث، استاذى

مرم حضرت مولا نامحد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمۃ الله علیہ تشہد میں پڑھے جانے والے ان کلمات کو کتنے خوبصورت، حسین اور مربوط انداز میں بیان فرماتے ہیں:

اَلتَّحِيَّاتُ بِلْهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِبَاتُ تَمَامِ وَلَ السَّلِيِّبَاتُ مَامِ وَلَى (زبان سے ادا کی ہوئی) عبادتیں بھی صرف الله تعالی کیلئے خاص ہیں اور تمام بدنی اور تمام مالی عبادتیں بھی صرف الله تعالی کے لئے خاص ہیں۔ الله تعالی کے لئے خاص ہیں۔

غرض ہرتئم کی عبادتیں (مثلاً ، دعا ، نماز ، رکوع ، بحدہ ، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو ہا ، روزہ ، جج زکوۃ ، قربانی ، نذر و نیاز ، اعتکاف و جہاد وغیرہ ) صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں ..... کسی نوری ، ہاری ، خاکی مخلوق یا کسی نبی ، ولی ، پیر ، فقیر وغیرہ کا عبادت میں کوئی حق اور حصہ نہیں ہے ۔

اے ہمارے بیارے بنی! ہماری تو آپ کے حق میں بہی دعا ہے کہ آپ پر سلامتی ہواور ہمیشہ آپ کی تعریف وتو صیف ہوتی رہے اور قیامت کے دن عمل آپ کے لئے دعا وَں کا سلسلہ جاری رہے اور آپ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہمواور آپ

کی ذات پررب العالمین کی بے شاراور لا تعداد برسی ہوں اور آپ کے مرتبے دن بدن بڑھتے رہیں۔

شها در تأوحيد ورسالت الشهدين السّلام عُلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ السّها وسَالِحِيْنَ وَعَلَى عِبَادِاللهِ السّالِحِيْنَ ..... كِ الفاظ كَ ساته برنمازى الله كَ نيك اورصالح بندول كيك سلامتى كى دعا كر آب ..... بير عِبَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ ..... الله كَ صالح بند مِهُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الصّالِحِيْنَ ..... الله كَ صالح بند مِهُ أَنْ بني ؟

فرمایا بیدوہ لوگ ہیں جوتو حید ورسالت کی ہیچے دل سے اور قلبی یقین کے ساتھ شہادت اور گواہی دیتے ہیں۔

لزّالة إلّاالله كي كوابي اورشهادت دين كا مطلب بيب كم نمازي اس بات کا اوراک حقیت کا اقرار کرے اور دوزانو بیٹھ کریے عبد کرے کہاس بوری کا نئات میں ..... زمین وآسمان میں اور چودہ طبقول میں . . . اللّٰہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جواللة اورمعبود بنے کے لائق ہو .... اللہ کے سواکوئی ایسانہیں ہے جس سے امیدی وابسته کی جائیں ..... جس سے غائبانہ خوف کھایا جائے .... جو غائبانہ یکا رہننے والا ہوں .... جس کے قبضے میں نفع ونقصان ہو، جس کے اختیار میں عزت و ذلت ہو . . . . جو فتح و کلست کا مالک ہو ، خیر اور شرجس کے قیضے میں ہو ..... اللہ کے علا وہ مخلوقات میں سے کوئی ہستی الین نہیں ہے جوعالم الغیب اور حاضر و مَا ظِر ہو، مشكل كشا اور حاجت رواكبلانے كاحق دار ہو. . . جسے دا ما اور منج بخش كبا جاسكے . . . جوغوث اعظم اور دينگير بنے كے لائق ہو، شفا بخشاً اور رہائى عطا كر ما جس كے ہاتھ میں ہوں . . جوغائبانہ مدد کرنے پر قادر ہو، جو مالک ومختار ہو، . . جومتصرف فی الامور ہو،جس کے نام کی نذرونیاز دی جائے اورجس کے آگے جبین جھکائی جائے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ اعْبِدُهُ وَ رَسُولُهُ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (جس ہستی کا نام ) محد (صلی الله علیہ وسلم ) ہے۔ وہ اللّٰہ کے بند سے اور اس کے رسول ہیں۔

سامعین گرامی قدر از راغور فرمائیے رسالت کی شہادت دینے میں عبدہ کالفظ پہلے لا کر اور عبدہ کو رسولہ پر مقدم کرکے اُن لوگوں کے شرکیہ عقیدے اور غلط نظر نیے پرکاری ضرب نگائی جواپنے اپنے نبیوں کو اِبْنُ الله اور نُورٌ مِّنْ نُورِ الله سیحصے تھے۔ اور نورگ اپنے انبیاء کواللہ کے نورکا حصاور جزوما نتے تھے۔ اولله سیحصے تھے۔ اور اور کروایا جارہا ہے کہ امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہاں نمازی سے اقرار کروایا جارہا ہے کہ امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ کا بندہ مان ، پھررسول تسلیم کر . . . . جس نے آمنہ کے لال کو عبد کی تنہیں ما کا اس نے رسول بھی نہیں ما کا اس

آپ کی رسالت کی شہادت دینے کا مطلب ہیں کہ جس ہستی کو میں نے نبی اور رسول مان لیا ہے ۔ . . . . . اب ساری زندگی انکی اطاعت وفر ما نبرداری میں بسر کرونگا . . . . . اقرار رسالت کا مطلب ہے کہ جس ہستی کو میں نے اللہ کا پنجم برتسلیم کر لیا ہے اب پوری کا مُنات سے بڑھ کر . . . . . ونیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر . . . . . جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر اُن ہی سے محبت اور بیار کرونگا . . . . . اپنے والدین سے بڑھ کر ، اپنی اولا دسے بڑھ کر ، اپنی برادری اور کئے قبلے سے بڑھ کر ، اپنے مال واسباب سے اپنی اولا دسے بڑھ کر ، اپنی برادری اور کئے قبلے سے بڑھ کر ، اپنے مال واسباب سے

بڑھ کر ، مکا نات اور باغات سے بڑھ کر . . . . . . تجارت وزیورات سے بڑھ کر ، اپنی ہر ہرمجبوب چیز سے بڑھ کر . . . . . اپنے پیغمبر سے محبت کرونگا اور زندگی کے ایک ایک موڑ پر ، اور عمر کے ایک ایک لحہ میں . . . . . . شادی وقعی میں ، مران اور پران میں ، تجارت وسیاست میں ، عدالت وحکومت میں ، نکاح وطلاق میں ، عبادات و معاملات میں ، سوٹے اور جاگئے میں ، سلح و جنگ میں ، غرضیکہ زندگی کے ایک ایک لحظ میں . . . . . . میں ای جستی کی اطاعت کرونگا جس جستی کی رسالت و نبوت کی گواہی اور شہادت دے رہا ہوں!

آئنده جمعة المبارك كے خطبے ميں درود پر تفصيلی تفتگو كروں گا ان ثاء الله العزيز۔ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْمَبِينَى

مولهويل تقرير

## ورُود

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَ عَلَى اللهِ وَ اَصْحَابَهُ أَجْمَعِيْنِ المَّابَعْلُ فَأَعُوْذُ بِإِ لِللهِ مِن الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ

يسم الله الرَّحمل الرَّحيم.

إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا صَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْهَا صَدَقُ اللهُ الْعَظِيمُ

سامعین گرامی قدر! گذشته خطبات میں نماز کے ترجمہ وتغیر کے سلسلہ میں ابتداء سے لیکر تشد گاری کی بیان آپ ساعت فرمانچکے میں نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد درود کا پڑھنا جمہور علماء کے نز دیک سنت ہے . . . . . . امام مالک اور امام ابو صنیفہ کا بہی مسلک ہے۔

تشہد کے بعد درود پڑھنے کا حکم اس لئے دیا گیا ..... کرنمازی نے اس کے بعد درود پڑھنے کا حکم اس لئے دیا گیا ..... کرنمازی نے اس کے بعد اپنے اس کے بعد اپنے اوالہ داور تمام موسمین کیلئے دعا ماتختی ہے بعد اپنے اور باتی تمام مسلمانوں کیلئے مغفرت، رحمت اور ملامتی طلب کرنی ہے۔ اور شریعت نے دعا کی تبولیت کے آواب میں سے ایک اوب بیس کھایا ہے کہ دعا ماتھ ہے۔ اور شریعت نے دعا کی تبولیت کی حمد وشاء اور تعریف وتو صیف کرواور امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ دسلم کی ذات گرامی پڑتھند درودوملام پیش کرو!

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنے اعمال کر آ ہے اور جتنی دعا تیں مانکٹا ہے۔ اس میں سے کوئی عمل اور کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے بارے پورے وثو ق سے کہا جا سے کہ بیلاز ماتیول ہوگی .... گر درود وہ وا مدمل ہے اور درود الی وعا ہے جواللہ بھی رئیس فرما تا بیر بمیشہ درجہ تبولیت پاتی ہے ... اس لینے کہ درود والی دعا کرنے کا حکم دینے سے پہلے ہی اللہ رب العزیت نے فرمادیا:

اِنَّ اللهُ وَمَلَيْكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيْقِي .... بِالله اوراس كَ فَرِحْتِ بَي الرم صلى الله عليه وسلم پر درود بھيج رہے ہيں .... اب ايك شخص درخواست كرنا ہے ... اك الله مَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... اے الله رحمت بھيج محد (صلى الله عليه وسلم) پر ... اس الشخص كى يدورخواست اور دعالاز ما اور سوفيعد تبول ہے كونك الله عليه وسلم) پر ... اس شخص كى يدورخواست اور دعالاز ما اور سوفيعد تبول ہے كيونك الله عليه وسلم كى يدورخواست سے بہلے ہى ہر لحد اور ہر لحظ اپنے بيار سے كيونك الله ورجة تين بيار ہے۔

جب درود والی درخواست اور دعا الله رب العزت قبول فرمالیں گے تو بھر درود کے بعد مانگی جانے والی دعا کور دکر دینا اِس کی شان کری کے خلاف ہے!

حضرت فضاله بن عبيدرضي الله عنه كهته بين كه:

امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم تشریف فرماتھ کدا یک شخص آیا اس نے نماز پڑھی ہیر وعا کرنے لگا . . . . . اَلَٰلَّهُ مَّرُ اَغْفِوْ لِیْ وَارْحَهُ نِی اسے اللّٰہ مجھے معاف کروے اور مجھ پردتم فرما امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے اس کی دعا کوئن کرفرمایا:

عَیْرِ اللّه عَنْ اللّه عَنْ كُمْتُ بِی اللّه عَنْ اللّه عِنْ اللّه عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّ

العزن كى حمدوثنا كى .... نبى كريم صلى الله عليه وسلم پر تخفه در ودسلام پیش كيا آپ نے ال منتص سے فرمایا ..... أُدْعُ تُبَعَب .... اے نمازی اب ما تک تیری دعا قبول کی جائے گی ( تریذی ،ابوداود، مشکرة ۸ ) ا بن مسعود كاعمل منهور صابی سید ؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه كهته میں ا يک حبکه پرامام الانبياء صلی الله عليه وسلم تشريف فر ملتھے اور آپ کے ساتھ سيد ما صديق ا كبراورسيد مّا فاروق اعظم ( يضي الله عنهما ) مجي موجود تھے ..... ميں نماز پڙھ ريا تھا.... نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی حمر وثناء کی ..... مجرمیں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھا .... تُحَرُّ دَعَوْتُ لِنَفْسِينَ ..... مِهر مِن في اين لئة وعاما تكى . المام الانبياء صلى الله عليه وسلم نے بيد كي كراورين كر فرما إ ..... سكل تُعطف سك تعطه ....اب ما تك تقيم عطا كما مائے كا ( زندی مشکوه ۸۷) فضیلت ورود دردد کی سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اک کی نسبت اپنی طرف کی ہے . . . . . ، مچر فرشتوں کوشر یک فرمایا اور آخر میں ایمان والول كودرود يرصن كالحكم دياارشاد بوا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّإِكَّتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا صَلُّوْ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ اتَّسْلِيمًا ( احزاب بے فٹک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت جیجتے ہیں نبی پراے ایمان والوقم سمی نبي يردروداورسلام بصيجونه الله رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑا عجیب انداز ایٹایا ہے . . . . . پہلے ا پنے درود بھیجنے کا تذکرہ فرمایا..... ساتھ ہی فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر کمیا ہیر

ايمان والول كواس كالحكم ديا:

الله رب العزت بتلانا عابتا ہے کہ امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تہار رب العزت بتلانا عابتا ہے کہ امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تہار سے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیونکہ ان پرتو پہلے ہی سے اللہ رب العزت اور فرشتوں کی جانب سے درود کا پرسلسلہ جاری وساری ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اوران پر ہروقت اور ہر لحظ اور ہر لحے الله کی رحمتوں کا نزول ہور ہا ہے۔ ۔ ۔ ۔ درود پڑھنے میں تہاری اپنی بھلائی ، خیراور بہتری ہے!

آبیت کی تشریح اس آبت کریمه میں درود کی نسبت الله کی طرف ہوتی ہے بھر فرشتوں کی طرف ہوتی ہے ۔ . . اور آخر میں ایمان والوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا در کھیے کہ جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو معنی اور مفہوم الگ ہوگا سیست ملائکہ کی طرف ہوگی تو بھر معنی اور ہوگا ۔ . . . . . اور جب نسبت

ہاری طرف ہوگی تو پھراس کامعنی بالکل دوسرا ہوگا۔

جب صلّوة (درود) كى نسبت الله كى طرف بهو گى تو اس كامعنى اورمفهوم يه بهوگا كه الله رب العزت فرشتول كى محفل ميں اپنے پيارے پيغمبر كى تعريف و ثناء اور مدح و توصيف كرتا ہے!

بخارى ميں ابولعاليه كا قول موجود ہے

صَلَوةُ اللهِ ثَنَاءُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُلَيْكَةِ (بخارى ١/٠٠)

اللّٰهُ کَصَلُوةَ سِصِراد . . اللّٰهُ کَافِرشُتُول کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کر ہے۔

تر مذی میں ہے کہ سفیان توری اور بہت سے اہل علم . . . . . صَلَاوةُ الرّبِ سے مراد . . . . وہ رحمت لینے ہیں جو اللّٰه ہر آن اپنے محبوب پنجیبر پر فرما آ رہتا ہے سے مراد . . . وہ رحمت لینے ہیں جو اللّٰه ہر آن اپنے محبوب پنجیبر پر فرما آ رہتا ہے (تر مذی ۹۷)

اورجب درود كى نسبت ملائكه كى طرف بوتو ميرمعنى بوكا ..... ألدّ عَآءُ

وَالْاِسْيِغَفَارٌ رسول رحمت صلی الله علیه وسلم کے در جات کی بلندی کی وعا کر کا ...... اورآپ کی عظمت کا اظہار کر تا۔

اور درود کی نسبت جب مومنوں کی طرف ہوتو میراس کامفہوم ہوگا..... طَلَبُ اللَّهُ علیہ وسلم کے لئے رحمت کی الرخصة الله علیہ وسلم کے لئے رحمت کی درخواست کریا۔

الله رب العزت نے بمیں محم دیا .... یا آیگها الّذِرین اَمَنُو ا صَلُو اَ صَلُو اَ صَلُو اَ صَلُو اَ صَلُو اَ صَلَّهِ وَسَلِّمُو اَ سَلِیْهُ اَسْلِیْهًا .... اے ایمان والوتم بھی اپنے تیم بر تحق صلوق وسلام بھی ورود بھیجا ہوں محد کریم بھیجا تو اس طرح نہیں کہا: اُصلِی عَلی مُحَمَّید .... میں درود بھیجا ہوں محد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر .... بلکہ ہم نے کہا اللّٰه عَد صُل عَلی مُحَمَّید مَحمَّید صلی اللّٰه علیہ وسلم پر .... بلکہ ہم نے کہا اللّٰه عَد صُل عَلی مُحمَّید میں کوئی صلی اللّٰه علیہ وسلم پر .... بلکہ ہم نے کہا اللّٰه عَد صُل عَلی مُحمَّید میں کوئی صلی اللّٰه علیہ وسلم پر عیب اور کوئی تقص نہیں ہے .... تو نے آئیں ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے عیب اور کوئی تقص نہیں ہے .... تو فی آئیں ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے .... اور ہم سرایا عنوب ونقائص بی .... وہ معموم اور ہم سرایا خطار کا روگنہگار .... جس شخص میں عیب ہوں .... وہ معموم اور ہم سرایا خطار کا روگنہگار .... جس شخص میں عیب ہوں .... وہ معموم اور ہم سرایا خطار کا روگنہگار ... جس شخص میں عیب ہوں .... وہ معموم اور ہم سرایا خطار کا روگنہگار ... جس شخص میں عیب ہوں .... وہ ایک واللہ میں بی عیب ہوں ... وہ ایک واللہ میں عیب ہوں ... وہ ایک وہ مقدی وہ ایک وہ مقدی وہ میں وہ مقدی وہ میں وہ میں وہ مقدی وہ مقدی وہ مقدی وہ مقدی وہ میں وہ مقدی وہ میں وہ میں وہ میں وہ میں وہ مقدی وہ میں وہ

ہم نہ مقام رسالت کو کماخ می سکتے بیں اور نہ ہی انکی تعریف وتو صیف اور مدحت ومقام کا حق ادا کر سکتے بیں اس کئے ہم بجز کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے دربار میں درخواست کرتے بیں کہ ہماری طرف سے تو ہی ہمارے باعیب پغیبر پر دروذ تیج ہیں۔ اس کئے گرتو ہی کماحقہ اُن کے مقام ومر ترکو جا نتا ہے۔

صَلُّوا ... وَسَلِّمُو .... دوكم اس آیت کریمه میں ایمان والول کو دو حم دیسے گئے ہیں ..... صَلُوا وَسَلَّمُو . درود بھی بھیجواورسلام بھی بھیجو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بیددونوں محم اس درود ى من يائے جاتے ہيں جو كھا حباب نے كھوسے سے ايجاد كرايا ہے۔ ٱلصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله ..... اور درودا برائيي مِن صَلُّوا يَمُلْ تُو ہوجا آہے مگر سَيِّهُوا يَمُلْ نهيں ہو آ کيونکہ درودا براہي ميں سلام کے الفاظ موجود ہیں۔ وه صنرات عوام الناس كومغالط ديية بيل كه بهارا درود جوبهم اذ ان سياول وآخر یڑھتے ہیں .... پیافضل مجی ہے اور قرآن کی منشاء کے مطابق مجی ہے۔ سامعین گرامی قدر! آئیے و کیھتے ہیں کہ بیآ ثبت جس وقت نازل ہوئی تو اعجاب رسول کی مقدس جماعت نے اس آبیت کامفہوم کیاسمجھا ؟ اورامام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کامفہوم کیا بیان فرمایا؟ اوراس حقیت سے انکارمکن نہیں کہ آیت کی چوتغییر.... صاحب قرآن خود بیان فرمادی اس کے بعد کسی دوسری تغییر کی ... مسمسی کے قول کی . . . . . اور ایت دفعل کی کوئی تنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ حدیث کی کتب میں آیا کہ جب بیآیت کریمہ مازل ہوئی . . . . . . تو اس وقت صحابه كرام رضوان الأعليم اجعين في امام الانبياء صلى الله عليه وسلم سع يوجها! يارسول الله أس آيت كريمه مين بمين الله رب العزت نے دو محم ديم بين .... صلَّو وَسَلَّمُوا ..... درود مجيخ كالجي اورسلام كالجي! فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ الله رب العزت نے بیتو ہم کو بتادیا کہ ہم آپ پرسلام کس طرح پڑھیں ( یعنی

الله رب العزت كے بتلائے ہے آپ نے ہمیں سكھادیا كہ ہم ہرنماز میں تشہد کے

دوران ..... أَلَسَّلَاهُمْ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحَمهُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ كَهِـ رَ آپ پرسلام بیجا کریں)

سیمن دوسرا محم صَلُو ا ..... درود سیج کاال پر کیے مل ہوگا گیف نُصَلِّی عَلَیْكَ یَا دَسُوْلَ اللهِ .....آپ سمیں یہ می بناد یجئے کرآپ پرصلوۃ (لیمی درود) کیے بیجا کریں؟

الم الانبياء سلى الله عليه وسلم في سما بكرام كال سوال كرجواب مين فرايا قُوْلُوْ اَللهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِنْوَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ إِنْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ اللهُمَّ بَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ إِنْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّكَ اللهُمَّ اللهُمَّ إِنْوَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ إِنْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ( بَوَادى )

دوسری بات آپ کے ارشادِ عالیہ سے بیمعلوم بونی کدامام الا نبیاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درودا براجیمی کو پہند فرمایا . . . . جس دور میں آل کا ذکر مجی ہے اور برکات کا تذکرہ بھی . . . . . اور سید نا ابراجیم فلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر مجی ۔

جو درود وسلام کچھ نوگوں نے ایجاد کرکے مشہور کر دیاہے ... اُسے غور سے دیکھیں تو انہیں نہ اللّٰہ سے درخواست والتجاہے ... نہ برکات کا تذکرہ ہے ... نہ آل رسول کا ذکر ہے۔

حبرت ہے کہ اصلی سلام کے مقالبے میں بناوٹی سلام ایجاد کیا گیا اور امام الانبیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے پہندیدہ اور جامع درود کے مقالبے میں اپنی طرف سے طرح طرح کے درود گھڑے گئے ..... کسی کا کام درود آج رکھ لیا .... کسی کا کام درود لکسی رکھ لیا ..... میران کے فضائل مجی خود گھڑ لئے ..... اورعوام الناس کی سادہ لوی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے آمہیں مشہور کردیا، اور پھر ستم بالاتے ستم بیہوا کہ ا بینے ایجاد کردہ الفاظ کوصلوۃ وسلام کا ہام دے کراذ ان کا حصہ بنادیا!اور میں ظلم اورزیاد تی یہ کی گئی کہ جواہلسنت اس طرح اذان نہیں دیتا أسے منکر ، وہایی ، گستاخ اور درود کا انکاری کہا گیا . . . اور تعجب کی بات بہ ہے کہ قرون اولی کی مبارک صدیاں . . . . . بورى آخمصد بإل اذ ان سے اول وآخر صلوۃ وسلام يڑھنے كى بدعت سے خالى اورياك نظر آتی ہیں ..... آپ بیان کر جران ہو نگے کہ اس نے کام کی ابتداء ٩١ ه میں مصر میں ہوئی اس وقت وہاں رافضیوں کی حکومت تھی . . . . . ایک جاہل صوفی نے اذان کا بیطر ایقہ خواب میں دیکھا اور مصر کے جابل حاکم کے سامنے بیان كيا..... أس ما كم نے يورےمصر ميں قانو نا اس طريقے كو جاري كرديا ( مزيد تفصيل كيلية ويجهيم ، درمخنا ، ماريخ الخلفا وسيوطى ٣٩٨) درود وسلام كيسے بہنجتا ہے درودوسلام كےسليد ميں ايك بات كو مجمنا اور سمجھا یا بہت ضروری ہے .... میں اُسے بیان کر یا جا ہتا ہوں اور آپ سے تو تعے رکھو نگا کہآپ میری گذارشات کو دل کے کا نول سے سنیں گے … پیصلوۃ وسلام جوہم رُحت إلى .... كيابيام الانبياء صلى الله عليه وسلم مك پنجاب يأسي ؟ ... اگر پہنچا ہے تو اس کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے؟ کیا ہر درود وسلام پڑھنے والے کا نام کیکرنبی کرم صلی الله علیه وسلم کو بتایا جا تا ہے؟ کہ فلان بن فلاں نے درود پڑھا ہے اور فلال بن فلال في سلام يره حاب؟ اک سلسلہ میں ہے بات اور یہ حقیقت ذہن میں رکھنے کہ درود وسلام کا یہ تخد جو وفات کے بعد آپ تک پہنچا تھا انہیں وفات کے بعد آپ تک پہنچا تھا انہیں اور بیقینا پہنچا ہے ) کیازندگی میں بھی پہنچا تھا انہیں ( اور بیقینا پہنچا ہے ) کیازندگی میں صلوق وسلام پہنچنے ( بیقینا زندگی میں صلوق وسلام پہنچنے کے بعد از دفات اب بھی پہنچا ہے ۔ کی تھی ۔ بینچا ہے ۔

اگر نبی اگرم ملی الله علیه وسلم کی مبارک زندگی میں صلوۃ وسلام پڑھنے والے کا امرائی آپ کو درود پڑہا ہے) تو اسب کی آپ کی اطلاع دی جاتی تھی (کہ فلال بن فلال نے آپ پر درود پڑہا ہے) تو اسب بھی صلوۃ وسلام پڑھنے والے کا ام کیکراوراس کے والد کا ام کیکرات کو اطلاع دی جاتی ہوگی . . . اورا گرات کی زندگی میں صلوۃ وسلام کے چینچنے کا بیاطریق اور یہ کیفیت مہیں تھی تو ظاہر بات ہے کہ بعد از وفات بھی صلوۃ وسلام کے چینچنے کا بیاطریق اور یہ کیفیت مہیں تھی تو ظاہر بات ہے کہ بعد از وفات بھی صلوۃ وسلام کے چینچنے کا بیاطریق اور بیہ کیفیت نہیں ہوگی۔

آئے دیکھتے ہیں .....اورانصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درودوسلام آپ پر کیے بہنچا تھا؟

آپ صفرات میں سے کون نہیں جانا کہ امیر المومنین دایاد نبی سیدیا عثمان رضی اللہ عنہ سیج حدید ہے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سغیر بن کر مکہ مکر مر پہنچ مسید کر کے افواہ اڑا دی کہ عثمان کوشہید کر دیا گیا ہے۔ . . . . مشرکین مکہ نے آئیں قید کرکے افواہ اور دی کہ عثمان کوشہید کر دیا گیا ہے۔ ہے۔ . . . . آپ بحک خبر کینچی تو آپ نے اس افواہ کوسچا بچھتے ہوئے چودہ موصحابہ سے بیعت کی کہ جب تک عثمان کے خون کا قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک بہاں سے بیعت کی کہ جب تک عثمان کے خون کا قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک بیہاں سے مدینہ منورہ واپس نہیں جا کیں گے . . . . . اس بیت کا تذکرہ قرآن مجید میں مورۃ الفتح کے اندر ہوا . . . گر بعد میں معلوم ہوا کہ بیا فواہ تھی اور بیخبر جھوٹی تھی . . . . عثمان تو کہ کہ کہ کہ مر میں زندہ دسلامت ہیں اور خیر بیت سے ہیں۔ کہ کہ کہ مرم میں زندہ دسلامت ہیں اور خیر بیت سے ہیں۔

سامعین گرامی قدر! فیصله آپ پر چپوژ ما جول که سیدعثمان مکه مکرمه میں زندہ

تیم .... وه لاز ما تمازم می پڑھتے ہو گئے .... نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھی پڑھتے ہو گئے ...

اگر صلوة وسلام پر صف والے کا نام کیر آپ پرصلوة وسلام پہنچا تھا ..... کو جس وقت سید کا فلال بن فلال نے آپ کوسلام کہا ہے اور ورود پر ھا ہے ..... تو جس وقت سید کا عمان رضی اللہ عنہ کا صلوة وسلام پہنچا تو آپ کومعلوم ہو جا آ کہ نتمان تو زندہ ہیں اور ان کا صلوة وسلام ابھی مجھ تک پہنچا ہے گر یہاں تو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بیعت ہور بی ہے ..... آپ کو پورایقین ہے کہ سید عثمان کو مشر کین مکہ نے شہید کر دیا ہے معمولی عقل رکھنے والاشخس بھی اس واقعہ سے بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی معمولی عقل رکھنے والاشخس بھی اس واقعہ سے بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ پرورود وسلام پہنچا تھا گراس طرح نہیں کہ آپ کو ام کیکر بتایا جا آ کہ فلال بن فلال نے آپ پرورود پڑھا ہے !اسی طرح بعداز وفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسلوۃ وسلام پہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گلاسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کوصلوۃ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کو صلی والیہ کی کو سیاں اللہ علیہ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کو صلیہ کو سیاں اللہ علیہ والیہ کو سیاں اللہ علیہ وسلام بہنچا ہے گراسی طرح نہیں کہ آپ کو صلیہ کی اس کو سیاں کو سیاں کو سیاں کی کی کی کو سیاں کو سیاں کی کو سیاں کی کی کو سیاں کی کر سیاں کی کو سیاں کی کو سیاں کی کو سیاں کو سیاں کی کر سیاں کی کو سیاں کی کر سیاں کی کو سیاں کی کر سیاں کی کر سیاں کو سیاں کی کو سیاں کی کر سیاں کی کر سیاں کی کو سیاں کو سیاں کی کر سیاں کی کر سیاں کر سیاں کی کر سیاں کی کو سیاں کی کر سیاں کر سیاں کی کر سیاں کی کر سیاں کر سیاں کر سیاں کر سیاں کی کر سیاں کر سیاں کر سیاں کی کر

ایک اور واقعہ صدیت کی کتابول میں موجود ہے۔۔۔۔۔ پُجھ کھار منافقین کاروپ وھار کر آپ کی خدمت میں پنچ اور التجا کی کہ پُجھ قرآ اور علاء ہمارے ساتھ روانہ فرمائیے جو ہمارے قبیلے کے لوگوں کو دین کے احکام سکھادیں۔۔۔ آپ نے اصحابِ رسول کی مقدی جماعت میں سے سرصحابہ کو جو قاری اور عالم تھے اُن کے ساتھ روانہ فرماد نے ۔۔ ان منافقین نے اختیائی ظلم اور سفا کیت کے ساتھ ان سرصحابہ کو شہید روانہ فرماد نے ۔۔ ان منافقین نے اختیائی ظلم اور سفا کیت کے ساتھ ان سرصحابہ کو شہید کے دوانہ فرماد نے ۔۔ ان منافقین نے اختیائی ظلم اور سفا کیت کے ساتھ ان سرصحابہ کو شہید کے دوانہ فرماد نے جبر میں المناک اور در دناک واقعہ کاعلم نہ ہوا۔۔ ایک مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے جبر میں المناک اور در دناک واقعہ کا اطلاع دی

اس واقعه سے دو باتیں معلوم ہوئیں ..... ایک بات بیمعلوم ہوئی کہ امام

الانبياء صلى الله عليه وحكم عالم الغيب اور حاضر و ما ظرنهين تھے ..... ورنه آپ ان غداروں اور مکاروں کے دمو کہ اور فریب میں بھی نہآتے اور ستر صحابہ کو اُن کے ساتھ تمهمي نه جيج . . . . . . دوسري بات بيدوا ضح جوتي كدا گرامام الانجياء صلى الله عليه وسلم ير آپ كى زندگى مين صلوة وسلام ير هنه واليكا كام كيكر درود پيش كيا جا تا تها ..... تو مچران سترصحابه کاصلوة وسلام جب نہیں بہنچ رہاتھا تو آپ کو پہلے دن ہی معلوم ہو جا ؟ ع ہے تھا کہ میرے سر صحابہ می مصیبت میں گرفتار ہوگئے ہیں . . . . وہ اس دنیا میں موجود نبيل.....اگروه زنده جوتے توان کاپڑ ھا ہواصلوۃ وسلام مجھ تک لاز ما پہنچتا! معلوم بوا كهآئيكى زندگى ميں يا ها بوا درودوسلام آپ تک پېنچا تو تها. مگراس طرح نبیل كدورود وسلام يزهنه والے كا م الكرآت كوبتا يا جا آبور.... اب وفات کے بعد بھی صلوۃ وسلام آپ تک لاز مااور یقیناً پنچاہے .... گراس طرح نہیں جس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں اور کسی جگہ بھی کوئی شخص صلوة وسلام يزحتا ہے تو فرشتے نبي كريم صلى الله عليه وسلم كواطلاع دیتے ہيں كه فلال تخص جوفلال كابينا ہے أس نے آپ يرورود ير حاب ... بكه صلوة وسلام يہنجنے كى كيفيت بيرہے جسے شاہ و في الله محدث د بلوي رحمة الله نے اپنی شھرہ آفاق كمّاب جمة الله البالغه ( باب الاذ کاروما يتعلق بها) ميں أن احاديث كى تأويل كى ہے جن احاديث مي صلوة وسلام وينجي كاتذكره بواب!

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں کدائی تمام حدیثوں کامفہوم یہ ہے کہ صلوقہ وسلام پڑھنے والے کی دعاامام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مقبول ہوتی ہے اور صلوقہ وسلام پڑھنے والے کے اجروثواب میں اضا فہ کر دیا جاتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رخمۃ اللہ علیہ و کے بیان کردہ مفہوم کی آئید . . . . . امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس فرمان اور ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے جوآپ نے آپ نے فرمایا:

فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَالِكَ آصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّهَاءِ وَالْأَدُضِ (نسائي ١٩١٠ بخاري، مسلم باب التشهد)

تم میں سے جب بھی کوئی یہ الفاظ بڑھتا ہے اَلسَّلامُ عَلَیْنَا وَعَلیٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين توتمهارايسلام برصالح بندے كو الله عاتب عاب وه بنده زمین میں رہتا ہے یا آسانوں میں حالانکہ نمازی جب بیسلام کہتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازی کوبھی سلام کا پتہ نہیں چلتا ..... اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ نمازی کا یہ پڑہا ہوا سلام ہرصا کے بندے کو پینچ جا آہے..... کیا ہر بندے کو بتایا جا آ ہے کہ فلال شخص نے مجتبے سلام کہا ہے؟ ہرگزنہیں بکہ سلام پہنچنے کامطلب اورمفہوم یہ ہے کہ جب مجی کوئی نمازی ..... اپنی نماز میں سلام کے کلمات کہتا ہے تو دنیا کے تمام صالح بندوں کے حق میں سلامتی کی بیدها قبول: وجاتی ہے یہی مطلب امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام پہنچنے کا بھی ہے کہ صلوۃ وسلام درجات بلند سے بلند تر اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہوجاتے ہیں اور صلوۃ وسلام پڑھنے والمصمومين كادامن نيكيول اوراجروثو اب سے بحرجا مآہے۔

درود پراجر ولواب اسامعین گرامی قدر! آئے ذراار شادات نبویے کی روشیٰ میں دیکھتے ہیں کہ درود پڑھنے پراللہ رب العزت کتنا اجر وثواب عطا فرماتے ہیں .....اوردرود پڑھنے والے کے درجات کس قدر بلند کردئے جاتے ہیں!

مشهورمعروف صحابي جوعشره مبشره مين شامل بين سيدنا عبدالرحمان بنعوف

رضى الله عنه كيت بيل كدامام الانبياء ملى الله عليه وسلم في فرما إكد الله رب العزت في الله عنه كيت العزت في ما يا كدالله رب العزت في ما يا بها المعربة العزب العزب العزب العربة ا

مَنْ صَلَى عَلَيْكَ صَلُوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمُ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ (مسنداحبد، مشكوة ، ۸۸)

جوشخص آپ پرایک دفعہ درود پڑھے گا میں اکشخص پر رحمت نازل کروں گا اور جوشخص آپ پرسلام ہیسجے گا میں اس پرسلامتی ا تاروں گا!

ا یک اورصحا بی خادم رسول الله سید پاانس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایام الا نجیا ہصلی الله علیہ وسلم نے فرنایا:

مَنْ صَلَى عَلَىٰ صَلُوةً وَاجِدَةً صَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتُ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئتَتٍ وَدُنِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (نسائى، مشكوة ٨١)

جوشخص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیج گاتو اللہ اس پر دس رحتیں نازل فرمائے گااس کے دس گناہ مٹاوے گااہ رجنت میں اس کے دس در جے بلند فرمادے گاامام الا نبیا مسلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد گرامی ایک مومن شخص کیلئے کس قدر حوصلہ افز آاور مسرت سے لبریز ہے کہ:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِنْ يَوْمَرُ الْقِيَا مَةِ أَكُثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلُوةً ( النَّاسِ بِنْ يَوْمَرُ الْقِيَا مَةِ أَكُثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلُوةً ( مَا تَرَمَدُي ، مَشْكُوةً ( ۸۱ )

قیات کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب دہ شخص ہوگا جو

مب سے زیادہ مجھ پردرود پڑھنے والا ہے

ألِ مُحَمَّد سے كيامراد ہے؟

درود میں ہرنمازی اُل مُحَمَّد کا بھی تذکرہ کر آہے .... میں آپ صرات

كومجها كا جامتايين كرآل محد سعمرادكيا إ!

ایک طبعے نے مسلسل پر و پیگنڈ ہے کے ذریعے آل رسول اور اہل ہیت کا ایک محد ورتصور لوگوں کے دل ود ماغ میں رائخ کر دیا ہے . . . . . اس کا تقیجہ یہ نکلا کہ جب مجی اہل ہیت یا آل رسول کا ذکر ہوتو عوام الناس کے ذہن میں بلکہ خواص کے ذہنوں میں بھی جارشخصیات یا اُن کی اولا دکا تصور انجر آہے۔

سيدناعلى بن ابى طالب،سيده فاطمه،سيدناحسن بن على اورسيدناحسين بن على ( رضوان الدعيم اجمعين )

میں قرآن وحدیث کے آئیے میں واضح کر ما چاہتا ہون کہ جب آل کا لفظ بولا جائے تو اس سے کون مراد ہو آہے!

قرآن مجید کے تقریباً چیمیں مقام پرآل کالفظاۤ یا ہے اور ہرمرتبہ کسی معروف اور مشہور شخصیت کے ساتھ بطور مضاف استعال ہوا ہے! تقریباً چودہ سرتبہ آل کالفظ فرعون کے ساتھ آیا ہے ..... یعنی ال فیز عَوْن

آل کالفظ چارمر ترسید الوظ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے ..... دومر ترسید ما ابراہیم علیہ السلام ، کے ساتھ .... ، اور دو ہی مرتبہ صفرت لیفوب علیہ السلام کے ساتھ .... ، اور دو ہی مرتبہ صفرت لیفوب علیہ السلام کے ساتھ اسلام ، کے ساتھ اورا یک ہی مرتبہ سید کا ہارون ساتھ اورا یک ہی مرتبہ سیدہ مرتبہ علیہ السلام کے ساتھ اورا یک مرتبہ سیدہ مرتبہ سیدہ مرتبہ کے والدعمران کے ساتھ ا

جس جس جگ قرآن مجید میں آل فرعون آیا ہے . . . . . اس سے مراد فرعون کے پیروکار . . . . . فرعون کی قوم اور فرعون کے متعلقین ہیں ۔

مشهورشيعه عالم مولوى مقبول وأغرقنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُهُ تَنْظُرُون كا رَجمه كرمات ..... اورتهارت كمية وكمية نرعون والول كور بوديا- سیدنا موٹی کو دریا سے فرعون کی ہوی نے نکالاتھا اللہ رب العزت نے اُسے آلِ فرعون کہا . . . . . معلوم ہوا قرآنی اصطلاح میں ہوی مجی آل ہے!

آئیے آپ حضرات کے سامنے ایک دوحدیثیں بھی پیش کر دیتا ہوں آ کہ مسئلہ مزید تکھر جائے اور معاملہ نو ژعنی نو رہو جائے سید ما ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمول اللہ علیہ وسلم نے دعاما تکتے ہوئے کہا:

اَللَّهُ مَّرَ اجْعَلْ رِزْقَ أَلِ مُحَبَّد قُونًا (مسلم كتاب الزهد) الله مُحدَى الله عَد كاب الزهد) الماللة محدى الماللة محدى آل كوبقتر كفاف روزى ديـــ

ام المومنين سيده عا مُشرصي الله عنها فرماتي مين:

ہم آل محد کا بیر حال تھا کہ مہینہ بھر تک آگ نہ ساگاتے صرف کجھوراور پانی پر گذارا کرتے تھے (مسلم کتاب الزہد)

ان بی سے ایک روایت اک طرح آئی ہے۔

آل محددودن تک برابر جوکی روٹی سے سرنہ ہوئے یہاں تک کداللہ کے رسول کی روح قبض کر لی گئی مسلم سمتاب الزہد) حضرات گرامی قدر! ڈراغور فرمائیے ان روایات میں آل محمد سے مراواز وابق مطہرات کے علاوہ اورکون ہوسکتا ہے . . . . . وہ کون سے گھر شعے جہال کی گئی دن کا آگرنہیں جلتی تھی ؟

میرے کہنے کاادر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آل کے لفظ میں از واج مطہرات اولا د، پیرد کا راور متبعین سب شامل ہیں . . . . . آل کے لفظ کو بیٹی ، داماد اور نواسوں تک محدود کر ناہر لحاظ سے غلط اور خلاف شریعت ہے!

آل کالفظ تحض امام الانجیاء صلی الله علیہ وسلم کے خاندان والوں کیلئے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو دین و مذہب کے لحاظ سے آپ کے ہیرو کار ہیں اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے ہیں!

درود میں جب ہم اَللّٰهُ مَّر صَلّ عَلَیٰ مُحَمّٰدِ پِرْ هِ بین اور بھر اَللّٰهُ مَّر بارِ لَیٰ عَلَیٰ مُحَمّٰدِ پِرْ هِ بین اور بھر اَللّٰهُ مَّر بارِ لَیٰ عَلَیٰ مُحَمّٰدِ بِرُ هِ بین آو اَل محد سے مراد آپ کے از واج ومطہرات ، اولا واور امت کے دہ سب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو تبول کیا اور زندگی آپ امیت کے دہ سب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو تبول کیا اور زندگی آپ کے حکموں کے مطابق بسرکی ..... یعنی ہرمومن آل محد میں شامل ہیں۔

ورود کے بعد دعا مائی گن دعا درجہ تبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے سید کا عبد اللہ بن کے کہ درود کئے بعد مائی گن دعا درجہ تبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے سید کا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھر پہند

کر ہے دعامیں سے جواس کواچھی معلوم ہواور دعا کر ہے (بخاری ۱۱۵/۱) حدیث میں کئی ایک دغاؤں کا تذکرہ ہے جونماز کے اختیام کے قریب اور سلام پھیرنے سے پہلے مائلنی چاہئیں ،سب سے مشہور دعا ہے ہے:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلْوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي دَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءَ ط - دَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ ط الدعا كارْ جمر للحِيَّد

اے میرے رب مجھے اور میری اولا دکونماز قائم کرنے والا بنادے اے
میرے رب میری دعا کو تبول فرمااے میرے رب قیامت کے دن مجھے اور
میرے مال باپ کواور تمام مومنوں کومعاف فرمادے
میرے مال باپ کواور تمام مومنوں کومعاف فرمادے
اس دعا کے علاوہ کچھا وردعا ئیں بھی امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں
اوراً ن کا پڑھنا بھی جائز اور مستحسن ہے۔

سيدنا صديق اكبررضى الله عنه نے عرض كيا . . . . . يارسول الله مجھے كوئى دعا سكھا ديجئے جو ميں اپنى نماز ميں مانگا كرول نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے أنہين بيدعا بتلائى:

اللهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْيِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّانُوْبَ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَعْفِرُ اللَّانُوبَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

پھرمنہ بائیں جانب پھیرتے ہوئے سلام کیج اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہوتو نمازی کرا آگا تبین اور دیگر فرشتوں کی نیت کرے کہ میں ان کوسلام کہدر ہا ہوں۔

امام سلام کے وقت اُن مقتدیوں کی نیت کرے جودا کیں اور با کیں ہیں اور ساتھ ہی فرشتوں کی نیت ہولرف کے نمازیوں کی ، ملائکہ کی ، اور ساتھ ہی فرشتوں کی نیت بھی کرے اور مقتدی ہرطرف کے نمازیوں کی ، ملائکہ کی ، اور جس طرف امام ہوتو اس کی نیت کرے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین بار اَسْتَغْفِوْ مُلافِ کہنا جائے ۔۔۔۔۔ اور پھریہ دعا مائے :

اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَادَكُتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (مسلم ۲۱۸۱)

اے اللہ تو سلامتی عطا کرنے والا ہے اور سلامتی آپ کی طرف سے ہوتی ہے تو بڑی برکت والا ہے اے بزرگی اورعزت کے مالک۔

ایک اور دعا جوآپ نے اپنے بیارے صحابی حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کو بتائی اور فرمایا اسے بھی ترک نہ کر ؟:

رَبِّ اَعِنِّیُ عَلَیْ ذِکْرِكَ وَ شُکْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ \_ ( ابو دا ؤد ۱/ ۲۱۳)

اے میرے پالنہار مجھا بنے ذکراور شکراورا چھی عبادت اداکرنے کی تو فیق دے حدیث میں آتا ہے کہ جوشص ہرنماز کے بعد آیت الکری پڑھتا ہے تو وہشض مرتے ہی جنت کی نعمتوں میں داخل ہوجائے گا ہرنماز کے بعد ۳۳ بار سبعکان الله سرتے ہی جنت کی نعمتوں میں داخل ہوجائے گا ہرنماز کے بعد ۳۳ بار سبعکان الله سرتے ہی جنت کی نعمتوں میں داخل ہوجائے گا ہرنماز کے بعد ۳۳ بار سبعکان الله لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ الْحَمْدُ وَهُوَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اور حمد

ي اى كے لئے ہيں اوروہ ہر چيز پر قادر ہے۔

غُفِرَتُ خَطَایَاهُ وَ إِنْ کَانَ مِثْلُ ذَبَدِ الْبَحُو ( مسلم ۲۱۹۱)

اس خُفرتُ خَطَایَاهُ وَ إِنْ کَانَ مِثْلُ ذَبَدِ الْبَهِی ہو نَظَی تو الله رب العزت
اس خص کے گناہ اگر سمندی کی جھاگ کے برابر بھی ہو نظے تو الله رب العزت
انہیں معاف فرمادے گا فرض نماز کے بعد دعا کا مانگنا مسنون اور مستحب ہے اور اس
وقت کی دعا بہت مقبول ہوتی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے پوچھاگیا: اَتُی الدُّ عَاءِ
اَسْہَعُ مَن کون کی دعازیادہ می جاتی ہے ... آپ نے جواب میں فرمایا:

جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخَدِ وَ دُّبُرُ الصَّلُوتِ الْمَكْتُوبَاتِ (رَمَدَى ٥٠٥) جودعارات كَ آخرى هي بين كى جائے اوروہ دعا جوفرش نماز كے بعد ما كَلى جائے! حضرت فضل بن عباس رضى الله عنهما سے مروى ہے كہ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرما يا فرض نماز كا سلام پھيرنے كے بعد دونوں ہاتھ اُٹھا كر جن كى ہتھيلياں چبرے كى طرف ہوں اپنے رب سے التجا كرے جونمازى اس طرح نہيں كر آ اس كى نماز ادھورى ہوگى (ترمذى مشكورة ٤٧)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْمِبِينِ نوك! فضيلت درود كے موضوع پرميرى اكي مفصل تقرير خطبات بنديالوى جلد دوم ميں ملاحظ فرمائيں!

